





ر تالیون (م) (فورنیم فرایم نام برت نام برت



Tel:042-37124354 Fax:042 37352795

يوسف مَاركبيث وغزني سرميث وأردو بإزار و لاجور



# بستطيله الزحمز الزجيم



جمله مقوق تجق بروگراین و کیسن محفوظ میں بروگراین و کیسن

الفقد الأكر 140 8.5

مصنف : امام ابوطنیفهٔ عمان بن ثابت

مترجم وشارح: واكثر عبدالرجيم اشرف بلوج

تقدمه : د اکثر محمد میان صدیقی

طبع اول بنام التوبر ١٩٩٧ء

طبع دوم : منوري ۱۱۰۲ء

مطبع : مارشل پرنشک بریس راولپندی

ناشر : چوېدرې غلام رسول ،ميال جوادرسول

تعداد : ایک ہزار

قمِت :



فيمل سجداسلام آباد 111-2254111 Ph: 051-2254111 E-mail: millat\_publication@yahoo.com لم الم الم الم

١٢ منتم بخش رو ژلا مور 37112941 و 042-3711

يوسف ماركيت فون 1042-37352795 أيار وبازارالا بمور پروگلينيوبلسرت فون 042-37124354 أيار و1042-37352795

|            | فابر ست عنوانات                     |      |  |
|------------|-------------------------------------|------|--|
|            |                                     |      |  |
| ۲          | حرف اول                             |      |  |
| ^          | مقدمه                               | r    |  |
|            | تاغاز متن                           |      |  |
| ۳۸         | توحيد                               | m    |  |
| ۱۳۱        | توحيد كا مفهوم                      | ~    |  |
| 44         | ذاتی اور فعلی صفات                  | ۵    |  |
| <i>۳۵</i>  | صفاتِ اللّٰي كاا زلى ہوتا تھے۔      | ۲    |  |
| ~ ∠        | قدامت صفات و ذات باری تعالی         |      |  |
| <i>۳</i> ۸ | قرآن مجيد كلام الله                 | ^    |  |
| ۵۰         | قرآن میں ند کور غیر اللہ کا کلام    | ٩    |  |
| ۵۲         | كلام الله اور كلام غير الله         | 1•   |  |
| ar         | كيتا صفات ِ ربانی<br>               | "    |  |
| ۲۵         | عدم عجسيم خدا تعالى                 | 10   |  |
| ٥٨         | اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور چرہ کا بیان | 110  |  |
| 4+         | قضاء و قدر (۱)                      | الما |  |
| 1F         | قضاء و قدر (۲)<br>گفر اور ایمان     | 10   |  |
| 44         | کفر اور ایمان                       | 14   |  |

| 4 4         | وعدة الست                          | 14         |
|-------------|------------------------------------|------------|
| ۷,۰         | ایمان اور فطرت                     | 11         |
| _<br>_<br>_ | اراده و مشیت خداوندی               | 19         |
| ۳ کے        | عصمت انبياء                        | 7.         |
| 4           | محمد صلی الله علیه وسلم            | <b>1</b> 1 |
| ۷۸          | خلفائے راشدین اور صحابہ کرام       | 77         |
| ٨١          | ار تکابِ کبائر                     | 44         |
| ٨٢          | موزوں پر مسح اور تراویح            | 44         |
| ۸۳          | گناه محالت ایمان                   | 20         |
| ۲۸          | خوف و رجاء                         | 44         |
| ۸۸          | فسق و فجور                         | 72         |
| 9+          | ر بیا کاری اور نیکیول پر غرور مسلم | 44         |
| 91          | معجزات و کرامات                    | 19         |
| 92          | خلاقیت و رزاقیت باری تعالی         | ۳.         |
| 917         | رؤيت بارى تعالى                    | 100        |
| 97          | ایمان میں کمی بیشی                 | 2          |
| 99          | ایمان اور اسلام                    | سس         |
| 1+1         | معرفت اور عبادتِ باری تعالیٰ       | PW PW      |
| 1090        | تمام مؤمنین کا ایمان میسال ہے      |            |
| 1+0         | مشناہوں کی سزا                     | a 1        |
| 1.4         | شفاعت انبیاء کرام                  | 72         |

| 1• ^       | قیامت کا دن اور حساب و کتاب           | ۳۸         |
|------------|---------------------------------------|------------|
| 11+        | جنت اور جهنم                          | ۳۹         |
| 111        | ہدایت و ممراہی منجانب اللہ ہیں        | ۴.         |
| 1194       | شیطان اور سلب ایمان                   | ויח        |
| 110        | منكر تكير اور عذلبِ قبر               | 74         |
| 11 ∠       | صفات باری تعالی اور غیر عربی الفاظ    | ۳۳         |
| 119        | قرب اور بعد خداوندی                   | م م        |
| 177        | قرآن مجید کی آیات فضیلت میں برابر ہیں | <i>۳۵</i>  |
| 144        | اولادِ رسول صلى الله عليه وسلم        | ۳٦         |
| 124        | عقائد اور ان کی پیچان                 | <b>س</b> ک |
| IFA        | واقعه معراج                           | <b>۴</b> ۸ |
| 184        | علامات قيامت معلامات قيامت            | ه م        |
|            |                                       |            |
|            |                                       |            |
|            |                                       |            |
|            |                                       |            |
|            |                                       |            |
|            |                                       |            |
|            |                                       |            |
|            |                                       |            |
| l<br> <br> |                                       |            |
| L          |                                       |            |

''الفقہ الا كبر' امام ابوحنيفہ مُشِيَّة كاعقائد پرايك مجمل اور مخضر رسالہ ہے۔ليكن ابنے تمام تر اجمال و اختصار كے باوجود اسے عقائد پر ايك جامع اور متند تحرير مانا گيا ہے۔

اس رسالہ کا متندمتن برصغیر میں نایاب تھا، کم وہیش دس سال پہلے ملک کے معروف دین اسکالر ڈاکٹر محمد میاں صدیق نے اس کا ایک متندننے لے کر ایڈٹ کیا، شروع میں ایک بسیط مقدمہ لکھا، جس میں ''الفقہ الاکبر'' کا مکمل تعارف ہے۔ مسلم علاء نے اس کی توضیح وتشریح کے حوالے سے جو وقع اور قابل قدر کام کیا ہے، اس کا بھی تفصیلی ذکر کیا ہے۔ اردو میں اس کا کوئی متندر جمہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی شرح تھی۔ ڈاکٹر محمد میاں صدیق کے محترم دوست اور رفیق کار ڈاکٹر عبدالرحیم اشرف بلوچ نے اس کا اردو ترجمہ کیا، ترجمے کے ساتھ تشریح و توضیح بھی۔ اہل علم نے اس ترجمے، شرح اور مقدمہ کو بہت پذیرائی بخشی۔ اس کا پہلا ایڈیش 1994ء میں راولپنڈی سے خود ڈاکٹر مقدمہ کو بہت پذیرائی بخشی۔ اس کا پہلا ایڈیش 1994ء میں راولپنڈی سے خود ڈاکٹر مقدمہ کو بہت پذیرائی بخشی۔ اس کا پہلا ایڈیش 1994ء میں راولپنڈی سے خود ڈاکٹر کی نایاب تھا، اور اہل علم اس

ہم ڈاکٹر صاحب موصوف کی اجازت سے امام اعظم ابو حنیفہ میں اس گراں قدر تالیف کو بورے اہتمام کے ساتھ شائع کر رہے ہیں۔ اللہ جل شائع ہم سب کی کوششوں کو بورے اہتمام کے ساتھ شائع کر رہے ہیں۔ اللہ جل شائع ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ آبین

غلام رسول جولائی ۲۰۰۹ء \_ پروگریبو بک سیلرز - لا ہور

### حرف اول

کم و پیش تین برس قبل ادارہ تحقیقاتِ اسلامی اسلام آباد کے زیر اہتمام اسلام آباد میں ، "امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ و شخصیت اور علمی آثار "کے عنوان سے ایک بین الاقوامی کا نفرنس کے انعقاد کا فیصلہ ہوا ، ای وقت میرے دل میں بیہ داعیہ پیدا ہوا کہ امام صاحب کے حوالہ سے کوئی علمی تحریر اس موقعہ پر شائع کی جائے ۔ ای دوران کراچی جانا ہوا ، وہاں حسبِ دستور و معمول محرم مولانا مفتی اسی دوران کراچی جانا ہوا ، وہاں حسبِ دستور و معمول محرم مولانا مفتی محمد زر ولی خال صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ، مجوزہ کا نفرنس کا بھی ذکر ہوا ۔ انہوں نے جائے اس کے کہ کسی اہل علم کی کوئی کتاب یا تحریر امام صاحب کے بارے میں شائع کی جائے ، اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ امام ابو حنیفہ کی اپنی شخریر "الفقہ الاکبر"طبع کی جائے ۔ افراس تحریر بھی کم یاب ہے ،اور اس پر ترجمہ و تشریحات کی نوعیت کا اصل تحریر بھی کم یاب ہے ،اور اس پر ترجمہ و تشریحات کی نوعیت کا کوئی بھی کام اردو زبان میں نہیں ہوا ۔

دوسرے یہ کہ بعض اہل علم نے اس بات پر شک و شبہ کا اظہار کیا ہے کہ کیا واقعی "الفقہ الاکبر" امام او حنیفہ کی تالیف ہے ۔
مفتی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ : میں اپنے مدرسہ (مدرسہ عربیہ احسن العلوم) میں اسے درسی کتب کے طور پر پڑھا تا ہول ۔
کراچی سے واپس آیا اور اپنے عزیز ساتھی اور مفتی صاحب کے استاد بھائی ڈاکٹر عبد الرحیم اشرف بلوچ سے درخواست کی کہ وہ الفقہ الاکبر کا اردو ترجمہ اور شرح لکھ دیں ۔ انہوں نے میری درخواست کو الاکبر کا اردو ترجمہ اور شرح لکھ دیں ۔ انہوں نے میری درخواست کو

شرف قبولیت عشا ، اپی تمام تر دفتری اور علمی مصروفیات کے باوجود "الفقہ الاکبر"کا خوب صورت اردو ترجمہ اور شرح لکھ کر میرے حوالہ کی ۔ جو اب کتاب کے خوب صورت اور دیدہ زیب پیرھن میں آپ کی ۔ جو اب کتاب کے خوب صورت اور دیدہ زیب پیرھن میں آپ کے ہاتھوں میں ہے ۔ نا اچیز راقم نے ایک بسیط مقدمہ لکھا ہے جس میں امام صاحب کے اس مخضر رسالہ کا تعارف بھی ہے ، اور اس اشکال کا جواب بھی کہ یہ امام اور حنیفہ کی تالیف ہے یا نہیں ؟۔

میں محرّم مفتی محمہ زر ولی خان صاحب کا شکر گرار ہوں کہ انہوں نے ایک انتائی دقیع علمی مشورہ دیا اور "المدال علیٰ المحیو کفاعلہ" کا مصداق ہے۔ اور برادر کرم ڈاکٹر عبد الرحیم اشرف بلوج کا بھی کہ انہوں نے محنت اور لگن سے نہ صرف اس اہم رسالہ کا اردو ترجمہ کیا بلحہ ایس شرح لگھی جو نہ اتنی مجمل کہ قاری متن سیجھنے سے قاصر رہے اور نہ اتنی مفصل کہ پڑھنے میں دشواری محسوس ہو۔ قاصر رہے اور نہ اتنی مفصل کہ پڑھنے میں دشواری محسوس ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مساعی کو قبول فرمائے۔ آمین

محمد میاں صدیق ۲ جمادی الآخر اسمار ۱۳۹۹هد اسلام آباد

## بعم الله الرحس الرحيم

#### مقدمه

نعمان نام، ابو حنیفہ کنیت ، امام اعظم لقب ، ابن خلکان کے مطابق شجرہ نبب یہ ہے : ابو حنیفہ العمان بن ثابت بن زوطی بن ماہ ۔ مورخ بغدادی نے امام کے پوتے اساعیل کی زبانی یہ روایت نقل کی ہے : "میں اساعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان ہوں "۔ اساعیل بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم فاری النسل ہیں، اور کبھی کی غلامی میں نہیں دہے۔ نامول کی ترکیب سے بھی کی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ فاری النسل ہیں۔

اساعیل نے امام صاحب کے داد آگا نام نعمان ، اور پرداداکا نام مرزبان ہتایا ، حالانکہ عام طور پر زوطی ، اور ماہ مشہور ہیں ۔ غالبًا جب زوطی ایمان لائے ہوں گے تو ان کا اسلامی نام نعمان رکھ دیا گیا ہوگا ، اساعیل نے سلسلہ نسب میان کرتے وقت وہی اسلامی نام لیا (۱)۔

یہ بھی ممکن ہے کہ زوطی کے والد کا حقیقی نام کیچھ اور ہو گا ، ماہ اور مرزبان لقب ہول گے کیول کہ اساعیل کی روایت سے یہ بھی شاہت ہے کہ ان کا خاندان فارس کا ایک معزز اور مشہور خاندان تھا۔ فارس میں سردار اور رئیس شر کو مرزبان کتے ہیں ، اس لیے قرین قیاس میں ہے کہ ماہ اور مرزبان لقب ہیں نہ کہ مام۔

زوطی کی نبیت و ثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ خاص کس شہر کے رہنے والے تھے ، مورخوں نے مختلف شہروں کے نام لیے ہیں لیکن قرائن اور دلاکل کے ، بغیر کسی ایک کو ترجیح دینا مشکل ہے۔ البتہ بیٹنی طور پر بیہ بات ثابت ہے کہ ان کا تعلق سرزمینِ فارس سے تھا ، اور وہ فارسی النسل تھے۔

اس وقت ان علاقول میں بہت سے خاندان اور قبیلے اسلام کی دولت سے بہرہ ور ہو چکے تھے ، غالبًا زوطی ای زمانے میں اسلام لائے اور جوش شوق میں عرب کا رخ کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دور خلافت تھا اور شر کوفہ کو دارالخلافہ ہونے کا شرف حاصل تھا ، اسی شرف و خصوص نے زوطی کو کوفہ میں طرح اقامت ڈالنے پر مجبور کیا (۲)۔

# حضرت علی کے دربار میں حاضری

تمام ثقہ مور خین کہتے ہیں کہ امام صاحب کے والد صغر سی میں حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے ، حضرت امیر المؤمنین نے ان کے اور ان کی اولاد کے حق میں دعائے خیر کی ، امام صاحب کے دادا زوطی کبھی بھی حضرت امیر کے دربار میں حاضر ہوتے اور خلوص عقیدت کے آواب بجا لاتے ۔ ایک بار نوروز کے دن ، کہ پارسیول کا یوم عید ہے ۔ فالودہ لے کر حاضر ہوئے اور حضرت امیر کی خدمت میں پیش کیا ، حضرت نے فرمایا : "نودوزنا کل یوم" ، ہمارے ہال تو ہر روز نوروز ہے ۔ اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ امام کا خاندان اتنا باحیثیت اور دولت مند تھا کہ خلیف وقت کی خدمت میں شاہی حلوہ ، بطور ہدیے پیش کرتا تھا جو اس زمانے میں اہل ثروت ہی کے دستر خوانول پر چنا جاتا تھا (۳)۔

# ا امام صاحب اسم بالمسلمی

این حجر کی سیمی کہتے ہیں کہ: امام صاحب اسم بالمسمٰی ہیں ۔ کیونکہ نعمان دراصل اس خون کو کہتے ہیں جس پر بدن کا سارا ڈھانچہ قائم ہے ، اور جس کے ذریعے جسم کی ساری مشینری حرکت کرتی ہے ، اس لیے روح کو بھی نعمان کہتے ہیں ، امام صاحب کی ذات ِ گرامی ، اسلام میں قانون سازی کی خشت اول ، اور اس کے مدارج و مشکلات کا مرکز ہے ، اس بنا پر آپ کا نام نعمان بہت موزوں بھی ہے اور اسم باسمٰی کا مصداق بھی ، چنانچہ کہتے ہیں : "ابو صنیفہ فقہ اسلامی کا بنیادی ستون بیں ،"

سرخ اور خو شبودار گھاس کو بھی نعمان کہتے ہیں۔ امام صاحب کے محاس، اور علم و فضل کی مہک سے اسلامی دنیا کا گوشہ گوشہ معطر ہے۔

این حجر بیٹمی ہی لکھتے ہیں کہ: فعلان کے وزن پر نعمت سے بتا ہے ، نام میں معنوی رعایت یہ ہے کہ آپ کی ذاتِ گرامی ، مخلوق خدا کے لیے نعمت عظمیٰ ہے ، کہتے ہیں : "فابو حنیفة نعمة الله علیٰ خلقه ". یعنی ابو حنیفه الله کا مخلوق کے لیے ایک نعمت ہے (م)۔

## ابو حنیفه کنیت رکھنے کی وجہ

تذکرہ نگاروں نے ابو حنیفہ کنیت رکھنے کی مختلف وجوہ بیان کی ہیں۔ کسی نے کہا: حنیفہ عراقی زبان میں دوات کو کہتے ہیں ، آپ کو قلم اور دوات سے کیونکہ لگاؤ تھا اس لیے ابو حنیفہ کنیت اختیاز کی گئی ، لیکن بیہ محض قیاس اور اٹکل کے تیر ہیں ، حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ۔ ان توجیہات کی راہ اس لیے کھلی کہ

آپ کے کوئی بیٹی نہ تھی ، صاحب ِ خیرات الحسان نے تصریح کی ہے کہ : ولایعلم له ذکر ولاانشیٰ غیر حماد .

(آپ کے کوئی بیٹی نہ تھی ، اور حماد کے سوانہ کوئی بیٹا تھا)۔ حنیفہ ، حنیف کا مؤنث ہے۔ حنیف وہ شخص کملاتا ہے جو سب سے کٹ کر صرف مولیٰ کا ہو رہے۔

اشخاص میں جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ حنیف ہیں ایسے ہی اویان میں ان کا دین ، دین حنیف اور ملتوں میں ان کی ملت ، ملت حنیفہ ہے ۔ امام صاحب میں دین حنیف اور ملت حنیفہ کی خدمت کا جذبہ ابتدا ہی سے تھا ، اس لیے زیادہ قرین قیال کبی ہے کہ آپ نے اس لطیف احساس کے اظہار کی خاطر ، نقاؤل کی بنا قرین قیال کبی ہے کہ آپ نے اس لطیف احساس کے اظہار کی خاطر ، نقاؤل کی بنا پر اپنی کنیت ابو حنیفہ اختیار فرمائی ۔ جیسے لوگ عموماً ابو الحسنات ، ابوالمکارم اور ابوالکلام وغیرہ کنیت کی بیت حقیق نہیں ، وغیرہ کنیتل رکھ لیسے ہیں ، بچا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی بیہ کنیت حقیق نہیں ، وصفی معنی کے اعتبار سے ہے ۔ یعنی ابوالملة الحیفہ ۔

الوحنيفه تابعي بين

امت محدید میں سب سے بزرگ اور اعلیٰ مرتبہ صحابہ کا ہے ، جنہیں بارگاہ خداوندی سے دائمی خوشنودی کا بروانہ مل چکا ہے :

"اور جو لوگ قدیم ہیں ، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی خولی ، اور مدد کرنے والے ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی خولی کے ساتھ پیروی کی ، اللہ ان سے راضی ہوااور وہ اللہ سے راضی ہوائے۔"

اور کاشانہ نبوت سے جن کے بارے میں اعلان ہو چکا ہے:

اصحابي كانجوم بايهم اقتديتم اهتديتم.

(میرے ساتھی میرے ستاروں کی طرح ہیں ، جس کی بھی پیرو ی کرو گے ، سیدھی راہ یا جاؤ گے)۔

صحابہ کے بعد تابعین ، اسلام میں ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں ۔ فرمانِ نبوی ہے :

خیر الناس قرنی ، ثم الذین یلونهم ، ثم الذین یلونهم .

(بهترین لوگ میرے زمانے کے لوگ بیں ، اس کے بعد جو
ان سے متصل بیں اور پھر جو ان سے متصل بیں) ۔

امام محی الدین نووی اس حدیث میں لکھتے ہیں کہ "حضور کا دور ، صحابہ کا

امام کی الدین تووی اس حدیث میں تکھتے ہیں کہ مسلسل کا دور ، صحابہ کا زمانہ ہے دوسرا دور ، صحابہ کا زمانہ ہے دوسرا دور تابعین کا ، اور تیسرا بنج تابعین کا "(۵)۔

امام صاحب ، ۱۰ ہجری ر ۱۹۹۲م، میں پیدا ہوئے۔ اس وقت تمیں صحابہ بقید حیات تھے۔ اس حقیقت کا اعتراف جھی نے کیا ہے کہ الد حقیقہ نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے ، حافظ ذہبی ، حافظ عسقلانی ، این جوزی ، خطیب بغدادی ، ابن خلکان اور ابن حجر کمی جیسے جمابذہ فن نے تعلیم کیا ہے کہ الد حقیقہ ، جناب رسالت مآب کے خادم خاص حضرت انس بن مالک کی زیارت سے کئی بار مشرف ہوئے ہیں۔ حضرت انس کی آمدورفت کے علاوہ خود کوفہ میں امام صاحب کی پیدائش کے وقت نو صحابہ موجود تھے۔ ابن ندیم ، اور ابن سعد نے آپ کو تابعین کے طبقہ کے وقت نو صحابہ موجود تھے۔ ابن ندیم ، اور ابن سعد نے آپ کو تابعین کے طبقہ کمیں شار کیا ہے۔ اختلاف اگر ہے تو صرف اس بات میں کہ امام صاحب نے گئی ہار کیا ہے۔ اختلاف اگر ہے تو صرف اس بات میں کہ امام صاحب نے کہا کہیں۔

یہ ایک طویل اور فنی عث ہے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ امام صاحب نے کی صاحب نے کی سے روایت نہیں کی ، تاہم یہ شرف ان کی قسمت میں ضرور تھا کہ بن آبھول نے پینیبر علیہ السلام کا جمال جمال تاب دیکھا تھا ، ان کے دیدار سے

عقیدت کی آنکھیں روشن کیں ۔

یہ واقعہ اگرچہ ایک تاریخی واقعہ ہے ، گر کیونکہ اس سے تابعیت کا رتبہ حاصل ہوتا ہے ،اس نے ند ہبی صورت حال اختیار کرلی ، اور برسی برسی خیں قائم ہو گئیں۔

بلا شبہ الا حنیفہ کو اس شرف پر ناز تھا ، اور بجا ناز تھا کہ انہوں نے ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں کے دیدار سے آنکھیں محندی کی تھیں جنہیں پیغیبر خدا علیہ السلام کا دیدار اور شرف صحبت حاصل ہوا تھا۔ تمام تذکرہ نگار یہ ماننے کے لیے مجبور ہیں کہ چاروں انکہ مجتدین میں ، بجز الاحنیفہ کے یہ سعادت کی کا نقیب نہ بن سکی۔

غیر تومیں ممکن ہے ان باتوں کو معمولی خیال کریں لیکن ان واقعات سے اس والہانہ محبت ، بے بایال عشق ، اور جوش عقیدت کا اظہار ہوتا ہے جو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تعلق کے باعث صحابہ سے ہے۔

فی الجملہ نسبتے ہو کافی بود مرا بلبل ہمیں کہ قافیئہ گل بود بس ست

# ذاتی محاسن

امام صاحب کو خدا نے حسن سیرت کے ساتھ ساتھ حسن صورت سے بھی نوازا تھا۔ میانہ قد، خوش رو اور موزول اندام تھے۔ گفتگو براے صاف اور شیریں انداز سے کرتے ، مجھی تلخ لہے میں بات نہیں کرتے تھے۔ انداز بیال اتنا سلجھا ہوا تھا کہ کیمائی مشکل مسئلہ ہو اس فصاحت اور خولی سے بیال کرتے تھے کہ ہر سطح کا آدمی سمجھ جاتا۔

ر بهن سن امیرانه تھا اور کیول نه ہوتا۔ وسیع کاروبار کے مالک ہے ،
خاص فتم کا ریشی کیڑا پہنتے جے اس زمانے میں خز کہتے تھے ، بناتے اور فروخت

کرتے تھے ، مخلف شہروں میں کاروباری نما کندے مقرر تھے ، ہزاروں روپیہ یومیہ کا
کاروبار ہوتا تھا۔ دار عمرو بن حریث میں جو جامع مسجد کوفہ کے قریب تھا امام
صاحب کی دوکان اور کارخانہ تھا۔

آپ کے مان افلاق کی اگر صحیح تصویر دیکھنی ہو تو ابو یوسف کی اس تقریر کے چند اقتسابات کا فی ہیں جو انہوں نے آپ کے بارے میں ہارون رشید کے سامنے کی، ایک بار ہارون نے ابو یوسف سے کہا کہ ابو حنیفہ کے اوصاف میان کچے! ابو یوسف نے کہا :

"میرے علم کے مطابق ابو صنیفہ نمایت پر ہیزگا رہے،
منہیات سے بچتے تھے ، آگٹر خاموش رہتے ، بولتے کم اور
سوچتے زیادہ تھے ، کوئی شخص مسلہ پوچھتا تو جواب دے دیتے ،
اگر اس مسلہ کی تحقیق نہ ہوتی تو خاموش رہتے ، بے حد تخی
اور دریا دل تھے ، کسی کے آگے ضرورت نمیں لے جاتے ،
الل دنیا سے احتراز کرتے ، دنیاوی جاہ و عزت کو حقیر سمجھتے ،
الل دنیا سے احتراز کرتے ، دنیاوی جاہ و عزت کو حقیر سمجھتے ،
ساتھ کرتے ، بہت بوے عالم تھے ، مال و دولت کی طرح علم
ساتھ کرتے ، بہت بوے عالم تھے ، مال و دولت کی طرح علم
دوسروں تک پنچانے میں بھی فیاض اور فراخ دل تھ"۔
ابو یوسف کا بیہ تبصرہ س کر ہارون الرشید نے کہا : "صالحین
کے کی اخلاق وصفات ہوتے ہیں "(۱)۔

#### درس و افتاء

امام صاحب نے اگرچہ اپنے استاد ، حماد کی زندگی ہی میں اجتہاد کا درجہ حاصل کر لیا تھا ، مگر شاگردانہ خلوص نے یہ گوارا نہ کیا کہ استاد کی موجودگی میں اپنا الگ دربار سجائیں ، اس دور میں استاد کے ساتھ ادب و احرام کا جو حال تھا ، وہ خود امام کی زبانی سنے : "جب تک حماد زندہ رہے ، میں ان کے گھر کی طرف پاؤل کھیلا کر نہیں سویا "حماد نے ۱۲۰ ہجری میں رحلت کی ، ان کی وفات نے کوفہ کے بھیلا کر نہیں سویا "حماد نے ایک لائق بیٹا چھوڑا تھا جو باپ کی خالی مند کو رونق بخش بے چراغ کر دیا ۔ حماد نے ایک لائق بیٹا چھوڑا تھا جو باپ کی خالی مند کو رونق بخش سکتا تھا ، مگر سب کی نگاہ انتخاب ابو حنیفہ پر تھی ، آخر کار انہی کو جماد کی مند سونی گئی ۔ اسی اثناء میں امام نے خواب کو دیکھا کہ : پیغیر خدا کی قبر مبارک کھود رہے ہیں ، میدار ہوئے تو بہت ڈرے ، مختلف علماء سے تعبیر مائگی ، سب نے بھی کہا کہ بین ، میدار ہوئے تو بہت ڈرے ، مختلف علماء سے تعبیر مائگی ، سب نے بھی کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دین کی خدمت کرو گے ۔

چند روز میں مجلس درس کی وہ شرت ہوئی کہ کوفہ کی بہت سی چھوٹی چھوٹی درس میں آملیں ، اور نوبت یہاں چھوٹی درس میں آملیں ، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ خود ان کے اساتذہ ، مثلاً مسح بن کدام ، اور اعمش ان سے استفادہ کرنے گئے ۔ اسین کے سوا ، اسلامی دنیا کاکوئی حصہ ایسانہ رہا ، جو ان کی شاگردی کے تعلق سے آزاد رہا ہو ، یہ بات حقیقت بن گئی کہ امام کی استادی کے حدود خلیف وقت کے حدود خلیف کے حدود خلیف کے حدود کلیف کے حدود سے تجاوز کر گئے تھے۔

بلا شبہ ، حما دکی وفات کے بعد وہ کوفہ میں فقہ اسلام پر سب سے ممتانا سند اور کوفی کمتب فقہ کے بوے نمائندہ ہو گئے <sup>(۷)</sup>۔

ناری اور تذکرہ کے ذخیروں سے یہ بھی ٹابت ہوتا ہے کہ او صنیفہ نے جمال اپنے دور کے جلیل القدر محد ثمین ، اور حماد جیسے فقماء کے آگے زانوئے ادب شہر کیا ، وہال عراق میں ان فقماء سے بھی احتفادہ کیا جن میں بعض کا تعلق فرقہ کیا نہانیہ سے تھا بعض کا فرقہ زیدیہ سے ، اور بعض کا فرقہ امامیہ سے ، ان شیوخ کے فضل و کمال سے امام نے کیا اثر قبول کیا؟ اس بارے میں کبی کما جا سکتا ہے کہ محبت آل نبی کے سوا اس کا تاثر امام کی ذات کے کئی پیلو سے ظاہر نہیں ہوا۔ در حقیقت او حنیفہ کی تخصیل علم کی مثال اس شخص کی سی ہو جو مختف عناصر سے غذا حاصل کرتا ہے اور ان سے ان کا قوام حیات تیار ہوتا ہے پھر ان عناصر کا اثر اس کے جسم پر نمایاں ہوتا ہے ، ابی طرح او صنیفہ ، ان مختف عناصر سے روحانی غذا حاصل کرتے رہے ، یمال تک کہ فکر جدید ، اور رائے قدیم کی ورات سے مالامال ہو کر پردہ نمود پر ابھر سے ۔ائی غذا آگرچہ ان تمام عناصر سے مختف ہو گی ، مگر ان سب کی خوبیاں اس میں بدرجہ اتم موجود ہوں گی۔

ابو صنیفہ متواتر دو سال تک زید بن علی زین العابدین سے اخذ علوم کرتے رہے ۔ ان کے بارے میں خود ابو صنیفہ کہا کرتے : میں نے زید بن علی اور ان کے دوسرے افراد خاندان کو دیکھا گر ان سے زیادہ فقیہ ، فصیح ، اور حاضر جواب کسی کو منیس یایا۔

ایسے ہی تذکرہ نگاروں نے ابد حنیفہ کے امام جعفر الصادق کے ساتھ علمی رابطہ اور امام باقر کے ساتھ علمی مکالمہ اور اکتساب علم کا ذکر کیا ہے۔ ابد حنیفہ نے امام جعفر الصادق سے بہت سی مشکلات قرآن حل کیں ، حدیث کی ساعت بھی کی اور روایت بھی ، حافظ ذہبی ، تذکرۃ الخاظ میں کہتے ہیں کہ ابد حنیفہ کما کرتے بھی کہ اگر میرے دو سال امام جعفر الصادق کی خدمت میں نہ گزرے ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا (۸)۔

#### تصانیف

ائن ندیم نے الفہر ست میں آپ کی چار کتابوں کا نام لکھا ہے۔ الفقہ الله بر، العالم والمتعلم، الرد علی القدرید، عثان البتی کے نام خطہ ائن ندیم کہتے ہیں کہ امام کی واحد مستند تحریر جو ہم تک بہنجی وہ ، وہ خط ہے جو انہوں عثان البتی کے نام لکھا تھا ، اور جس میں انہوں نے بڑے نفیس طریقہ سے اپنے نظریات کی مدافعت کی ہے۔ یہ خط العالم والمتعلم، اور الفقہ الابسط کے ساتھ قاہرہ (۱۳۱۸ھر ۱۹۲۹م) میں طبع ہو چکا ہے۔

الفقہ الاكبر كى مختلف شروح لكھي سنيں ، جن ميں ملا على قارى (م۔ ١٠٠١هـ) كى شرح زيادہ مقبول اور منداول ہے۔

ان کے علاوہ ذیل کی کتب بھی ابو حنیفہ سے منسوب کی جاتی ہیں: (۹)

مطبوعه: استنبول ۱۲۲۸ه

مطبوعه: مصر ۱۲۹۳ه

مطبوعه :استنبول ۱۲۹۳ه

مطبوعه: استنبول ۱۲۲۴ه

القصيدة النعمانيه، آل حضرت كي مدح مين قصيده

المطلوب، اسی قصیدہ کی شرح

المقصود ، علم صرف مين رساله

يحملة المقصود

#### وفات

آپ کی وفات مین بھی حق گوئی و بے باکی کی ایک زندہ جاوید داستان ہے،
حق گوئی ہر دور میں جرم رہی ہے ، اسی جرم کی پاداش میں منصور نے ۱۳۲ھ میں
آپ کو قید کیا مگر بند وسلاسل نے ان کی شہرت اور اثر و نفوذ میں اور اضافہ کر دیا ،
قید خانہ میں بھی تعلیم و تدریس ، اور ابلاغ حق کا سلسلہ جاری رہا:
ہے مشق سخن جارہی، چکی کی مشقت بھی !
ہے مشق سخن جارہی، چکی کی مشقت بھی !
کیا طرفہ تماشا ہے ، حسرت کی طبیعت بھی
امام محمد نے ، جو فقہ حفی کے اہم رکن ہیں ، قید خانہ ہی میں ابو حنیفہ امام محمد نے ، جو فقہ حفی کے اہم رکن ہیں ، قید خانہ ہی میں ابو حنیفہ سے تعلیم حاصل کی ۔

عبای حکومت ، امام کے علمی آور سیاسی اثر و نفوذ ، اور ان خیالات سے خاکف تھی جو وہ اہل بیت ، نفس زکیہ ، اور ابر آہیم کے متعلق رکھتے تھے ، اور اہا م کو قاضی القضاۃ بنانے کی تمام تر کوششیں اسی بنا پر تھیں کہ آپ کی شخصیت ، علمی اور سیاسی بساط سے سمٹ کر خلافت و حکومت کے ایوانوں میں محدود ہو جائے ۔ لیکن ظاہر ہے کہ ابو حنیفہ جیسی عبقری شخصیت قصر خلافت تک کیسے محدود ہو سکتی تھی ، قاضی القضاۃ بنانے کے جب تمام حربے بے کا رہو گئے تو آپ کو کھانے میں زہر دلوا دیا گیا ، زہر کا اثر محسوس کیا تو حضور حق سجدہ میں گر گئے ، اور اسی حالت میں روح قفس عضری سے یرواز کر گئی ۔

آپ کی وفات کی خبر سارے شہر میں پھیل گئی ، دور دراز سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے ۔ قاضی شہر ، حسن بن عمارہ نے عشل دیا ، نہلاتے تھے اور کہتے جاتے تھے

"خدا کی قسم تم سب سے بڑے فقیہ ، بڑے عابد اور بڑے زر کے تھے ، تم تمام خوبیوں کے جامع تھے ، تم نے اپنے جانشینوں کو مایوس کر دیا کہ وہ تمہارے مرتبہ کو پہنچیں "۔ عنسل سے فارغ ہوئے تو لوگول كا اتنا جوم تھا كہ جھ بار نماز جنازہ برهى کئی ، کیلی بار نماز جنازہ میں پیاس ہزار آدمیوں نے شرکت کی ۔ س وفات ، ۵۰ اهر ۲۲۲۸

ابو حنیفه اور علم کلام

تدریس میں مشغول تھے۔

امام ابو حنیفہ کے تمام تذکرہ نگار اس بات پر متفق ہیں کہ انہوں نے تخصیل علم یا یوں کہیے کہ اپنی علمی زندگی کا آغاز علم کلام سے کیا۔ وہ ۸۰ ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے ، وہ دور خاصا پر آشونٹ دور تھا ، خصوصا عراق۔ حجاج بن یوسف وہاں کا گورنر تھا ، اس کے ظلم و ستم کی بدولت ایک قیامت بیا تھی ، اس کے ظلم و ستم کے نشائے حق کو اہل علم و فضل ہے۔ وہی حق کوئی اور حق برستی کی باداش میں دور ورسن کو چوم رہے تھے۔ اس پر آشوب دور میں بھی تعلیم و تعلم کا سلسلہ بند نہیں ہوا تھا۔ جگہ جگہ حدیث و ردایت کی ور سگاہیں قائم تھیں، فقہاء اور محدثین ، خطرات اور بے بیٹنی کے باوجود درس و

۵۵ هجری میں حجاج کا انتقال ہو گیا، اور ظلم و جبر کی وہ تکوار ٹوٹ گئی جو ہر وفت اہل حق کے سروں پر لنگی رہتی تھی۔ ۹۶ھ میں سلیمان بن عبد المالک نے ہنو امیہ کی مند خلافت کو زینت بخشی ۔ مؤرخین کا کہنا ہے کہ ہنو امیہ میں عمر بن عبد العزیز کے بعد سب سے بہتر خلیفہ اور حکمران تھا۔ اس کے انتقال کے بعد ۹۹

ہجری میں عمر بن عبد العزیز مند آرائے خلافت ہوئے۔ انہوں نے پوری حکومت کا رنگ ہی بدل دیا، ملک میں عدل و انصاف ، علم و عمل اور خیر و برکت کی روح تازہ ڈال دی۔ دینی علوم کی ایسی حوصلہ افزائی کی کہ گھر گھر علم کے چرچے پھیل گئے ۔ امام زہری کو حکم دیا کہ احادیث کو جمع کر کے ان کے مجموعے تیار کرائیس اور ملک کے تمام علاقوں تک انہیں پہنچائیں ، تاکہ ہر شخص تک سنت رسول پہنچ جائے کیوں کہ قرآن نے ہمیں اسی کی پیروی کا حکم دیا ہے۔

بہر کیف حجاج کے عہد گورنری میں امام ابد حنیفہ مخصیل علم کی طرف راغب نہ ہو سکے ۔ ملکی اور قومی حالات سازگار نہ ہونے کے علاوہ امام صاحب کو اینے گھرانے کا ماحول علمی بہت کم ، تاجرانہ زیادہ تھا۔ باپ دادا ، کیڑے کے تاجر اور صنعت کار تھے۔ امام کو وہ ورہتے میں ملی تھی ۔ امام صاحب نے اپنی غیر معمولی ذہانت اور نکتہ رسی سے اسے اور و سعت دی ۔ علمی تحریکوں میں قوت پیرا ہوئی ، علمی ماحول نے امام صاحب کو بھی ان کے وسیع تر کاروبار کے باوجود متاثر کیا۔ کو فہ کے مشہور امام اور محدث مشعبی کی ترغیب اور حوصلہ افزائی امام کو علمی مجلسوں میں لے آئی ۔ اس وقت علم جس چیز کا نام تھا وہ ادب ، انساب ، ایام العرب ، حدیث ، فقہ ، اور کلام تھا۔ لیکن کلام کی وہ نوعیت نہ تھی جو بعد میں اس نے اختیار کی ۔ اس وفت تک اسلامی عقائد و مسائل پر فلسفے کا سابیہ نہیں پڑا تھا۔ اسلام جب تک عرب کے حدود میں رہا ، اس کے مسائل صاف اور سادہ رہے ۔ جب عرب سے نکل کر روم ، فارس ، افریقه اور وسطی ایشیا تک پہنچا تو مسائل میں رنگ آمیزیال شروع ہو سنگئیں ۔ علاقے کی وسعت ، تدن کی رنگا رنگی ، اور مختلف قوموں اور نسلول کی اسلام میں شمولیت نے اہل علم کے سامنے بیہ ضرورت پیدا کر دی کہ وہ دین کے عقائد اور اعمال کو عقلی دلائل کے ساتھ بھی پیش کریں ۔ اس ضرورت کے پیدا کرنے والے سادہ لوح مسلمان تو بہت کم تھے ، زیادہ لوگ وہ تھے ، بلحہ در

حقیقت وہی تھے جو اسلام کے بارے میں شک اور تذبذب کی دلدل میں کھنے ہوئے تھے۔ اور پھر ان میں بھی ایک مؤثر گروہ وہ تھا جن کی نیت یہ نہ تھی کہ دلاکل کے بعد حق کو قبول کرلیں گے۔ ان کی نیتوں میں فساد تھا ، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلم علماء سے دلاکل کا مطالبہ کر کے دین حق کو عوام کی نظروں میں خفیف اور ہاکا کر دیں تاکہ وہ اس کو بے دلیل تسلیم نہ کریں۔

قرآن عيم ميں اللہ كى ذات و صفات ، مبداء اور معاد ، نبوت و رسالت ، اور جنت و جہنم كے متعلق جو كچھ تھا ، اہل عرب نے اس كو اجمال كے ساتھ پڑھااور بے غبار نظر سے ديكھا ، اعتقاد كے ليے وہى كافى تھا ۔ ليكن مجمى تدن نے بحث و محيض كا دروازہ كھولا ، اور لوگول كو دلاكل كى راہ دكھائى ۔ اللہ كى صفات كى عينيت و غيريت ، تنزيه و تثبيه ، حدوث و قدم ۔اس طرح كى بہت ى مختیں پيدا ہو كئيں ۔ اعتقادى اور تعبدى مسائل ميں بھى عقلى دلاكل كا مطالبه كيا جانے لگا ۔ ہو كئيں ۔ اعتقادى اور تعبدى مسائل ميں بھى عقلى دلاكل كا مطالبه كيا جانے لگا ۔ قدريه ، جريه ، مرجئه ، معتزله ، جميه ، خوارج ۔ بہت سے باطل و منحرف فرقے وجود ميں آگئے ۔ ان فتول نے اتنا سر اٹھا يا كه اہل حق جو اب تك ان مخول سے وجود ميں آگئے ۔ ان فتول كى مدافحت بلحه سركولى كى طرف متوجہ ہونا پڑا ۔ ان حالات نے كلام كو ايك مستقل علم اور فن كے قالب ميں ڈھالا ۔

ان بخول کی ابتداء اگرچہ ان لوگوں نے کی جو عجم کی خاک ہے اسمے تھے، یا ان کے فکر و ذہن کو عجمی تہذیب و تدن نے مغلوب کر لیا تھا گر اہل عرب میں اس صورت حال ہے بر ہمی پیدا ہوئی ، اور یہ قدرتی امر تھا۔ کیوں کہ وہ اس طرح کی بخوں اور مناظروں سے ناموس تھے۔ وہ لفظی موشگافیوں میں نہیں پڑتے تھے ، انہیں فنی اور عقلی باریک ہنبوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ تو عبادت کے بارے میں یہ تک نہیں پوچھتے تھے کہ اس کا کون سا جزو فرض ہے ، اور کون سا جزو فرض ہے ، اور کون سا سنت ، شرط یا رکن کا درجہ کے حاص ہے ؟ علم کلام زمائے ما بعد میں مرتب

و مدون ہو کر اکتیابی علوم میں داخل ہو گیا لیکن امام ابو حنیفہ کے دور میں اس کی تخصیل کے لیے قدرتی ذہانت ، نکتہ رسی ، ہر وقت مخاطب کو جواب دہی کی قدرت اور اس کے ساتھ ٹھوس دین معلومات درکار تھیں۔ قدرت نے امام ابو حنیفہ کو ان تمام باتوں ہے نوازا تھا۔ امام کی ذہانت ، طباعی ، نکتہ رسی اور کو فیہ کی علمی فضا نے ا نہیں اس فن میں اس درجہ کمال تک پہنچا دیا کہ باطل فرقوں کے وہ رجالِ کار جنہیں اپنی علمیت اور نکتہ آفرینی پر گھمنڈ تھا ، وہ امام کے ساتھ بحث و مناظرے ہے جی چرانے لگے تھے ، بہتوں ہے بحث و مناظرے ہوئے وہ خالص عقلی انداز میں کیے اور ہمیشہ غالب رہے ۔ لیکن ایک عرصے کے بعد اس دنگل سے باہر نکل آئے اور اینے آپ کو فقہ کے حوالے کر دیا ، اور اسلامی قوانین کی ترتیب و تدوین ، اور اجتماد کے اصول و قواعد کی درجہ ہندی کا وہ کارنامہ سرانجام دیا کہ بعد میں آنے والا کوئی بھی اس میں اضافہ نہیں کر سکا۔ اس حوالہ سے یہاں گفتگو کرنا مقصود شیں ہے۔ یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی عملی زندگی کی ابتداء کلام سے ہوئی ، انہوں نے فقہ کو بعد میں مرتب و مدون کیا ، اس سے پہلے عقائد کے ا ثبات میں ایسے مضبوط دلا کل پیش کیے جنہیں کوئی توڑنے پر قادر نہ ہوا۔

کی وجہ ہے کہ اس دور میں جو کلامی مسائل تھے ان کے بارے میں امام صاحب کی آراء کتابول میں نقل کی گئیں۔ حقیقت ایمان ، گناہ کبیرہ کے مر تکب کا حکم ، قضاء و قدر اور جبر و اختیار۔ ایسے اہم اور جنیادی مسائل سے امام صاحب نے بحث کی ہے۔ ان کی بیہ آراء دو ذریعول اور طریقول سے بعد کے اوگوں تک بہنچیں۔

ا: ان کی ان آراء اور مباحث کو ان کے تلامٰہ و نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ، ان کتب کے ذریعے ہم ان کی آراء سے واقف ہوئے۔

۲: ان کتب کے ذریعے امام کی آراء کا علم ہوا جو ان کی تالیف ہیں ۔ یا ان

۲: ان کتب کے ذریعے امام کی آراء کا علم ہوا جو ان کی تالیف ہیں ۔ یا ان

کی طرف منسوب ہیں۔

ائن ندیم کے مطابق الیی جار کتابیں ہیں جن کی امام ابو حنیفہ کی طرف نبیت کی گئی۔

ا: الفقه الأكبر

٢: العالم والمتعلم

۳: ایک رسالہ جو انہوں نے عثمان البتی کو لکھا ، جس میں ایمان کی حقیقت بیان کی حقیقت بیان کی حقیقت بیان کی گئی اور یہ واضح کیا کہ ایمان اور عمل میں باہمی ربط و تعلق کی نوعیت کیا

? \_\_

س : كتاب الرد على القدربير ـ

ان جاروں کتب و رسائل کا مرکزی موضوع عقائد اور کلامی مباحث ہیں<sup>(۱۰)</sup>۔

الفقه الأكبر:

یمال میں صرف امام صاحب کی ایک تالیف پر گفتگو کرول گا جو "الفقه الاکبر" کے نام سے موسوم ہے۔ متکلمین اور اصولیین نے اس تالیف پر خاص توجہ دی ہے۔ اگرچہ یہ بہت مختفر اور مجمل رسالہ ہے لیکن تمام تر اجمال و اختصار کے باوجود عقائد پر اسے ایک جامع اور متند تحریر مانا گیا ہے۔ یہ رسالہ امام صاحب بوجود عقائد پر اسے ایک جامع اور متند تحریر مانا گیا ہے۔ یہ رسالہ امام صاحب سے مختلف روایات کے ذریعے مروی ہے۔

ا: روایت حماد بن انی حنیفہ ۔ حماد ، ابو حنیفہ کے بیٹے ہیں ، اور بیٹا باپ سے جو روایت بیان کرتا ہے وہ بلا واسطہ اور بلا فصل ہوتی ہے ، اور عام حالات میں اس کو متند مانا جاتا ہے ۔ حماد کے ذریعے امام کی اس تحریر کے استناد کے کے لیے بی بات کافی ہے کہ ملاعلی قاری جیسے جلیل القدر فقیہ و محدث نے اس کی شرح لکھی ۔ بات کافی ہے کہ ملاعلی قاری جیسے جلیل القدر فقیہ و محدث نے اس کی شرح لکھی ۔

روایت ابی مطبع بلخی ۔ ابو مطبع کی روایت کردہ تحریر "الفقہ الابسط" کے نام مصبح کی روایت کردہ تحریر "الفقہ الابسط" کے نام سے مشہور ہے ، اور ابو اللیث ثمر قندی ، اور عطاء بن علی جوزجانی نے اس کی شرح کیکھی ہے(۱۱)۔

"الفقہ الاكبر" كے بارے ميں علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہيں :
"الفقہ الاكبر" تحقائد كا مخضر سا رسالہ ہے ، مسائل اور ترتیب قریب قریب وی ہے جو عقائد نسفی كی ہے ۔ یہ رسالہ دنیا كے مختلف ملكوں ميں چھپ گیا ہے ۔ اہل علم نے اس كی شرحیں لکھی ہیں ۔ مثلاً : محی الدین محمہ بن بہاؤ الدین ہو ۔ اہل علم نے اس كی شرحیں لکھی ہیں ۔ مثلاً : محی الدین محمہ بن بہاؤ الدین (متوفی : ۹۳۵ھ)، مولی الیاس بن ابراہیم اسیندی ، تحکیم اسحاق ، شنخ المل الدین (متوفی : ۹۲۵ھ) اور ملا علی قاری ۔

ملاعلی قاری کی شرح اہل علم میں مقبول اور متداول ہوئی۔
حکیم اسحاق کی شرح کو ابوالبقاء احمدی نے ۹۱۸ھ میں نظم کیا۔ اصل
کتاب کو ابراہیم بن حسام نے نظم کیا ، وہ شریق کے نام سے مشہور ہیں (۱۲)۔
امام صاحب کے معروف و مستند تذکرہ نگارائن البزازی ''الفقہ الاکبر'' کے بارے میں لکھتے ہیں :

"اگرید کما جائے کہ امام ابو صنیفہ نے از خود کوئی کتاب تالیف نمیں کی تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ یہ خیال معتزلہ کا ہے ۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ امام صاحب نے کوئی کتاب نمیں لکھی ۔ اس بات کے بھیلانے سے ان کی غرض یہ تھی کہ کتاب "الفقہ الاکبر" اور "العالم و التعلم" کی امام صاحب سے نفی ہو جائے ۔ ان دونوں کتابوں میں اہل سنت والجماعت کے عقائد حقہ کی تثبیت کی گئی ہے ۔ ان مونوں کتابوں میں اہل سنت والجماعت کے عقائد حقہ کی تثبیت کی گئی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ یہ ابو صنیفہ کاری کی تالیف ہے ۔ گر معتزلہ

کا یہ دعویٰ سراس غلط اور بے بنیاد ہے۔ کیوں کہ میں نے شخ الملۃ والدین علامہ کروی العمادی کے قلم سے ان دونوں کتابوں پر حواشی کھے ہوئے دیکھے ہیں ۔اور یہ بھی لکھا ہوا دیکھا ہے کہ یہ دونوں کتابیں امام اعظم نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کی ہیں۔ اور اس پر مشاکخ کی اکثریت متفق ہے ''۔ (۱۳)

معتزلہ اور ان کی طرح دوسرے باطل فرقے امام ابد حنیفہ سے مناظروں اور مباحثوں میں بری طرح پہپا ہوئے ، امام ابد حنیفہ کے علم و فضل ، اور اس سے زیادہ ان کی ذہانت طباعی اور نکتہ رس کے ہاتھوں منحرف گروہ جس طرح لا چار ہو چکے تھے ، ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ عام لوگوں اور اہل علم و فضل کی نظروں میں امام کے مقام و مرتبے کو گرا دیں ۔جو اہل علم امام کی آراء سے متفق نظروں میں امام کے مقام و مرتبے کو گرا دیں ۔جو اہل علم امام کی آراء سے قریب نہیں تھے وہ بھی ان کی علمی عظمت کے قائل تھے ، بلعہ یہ کمنا حقیقت سے قریب تر ہو گا کہ اس دور کے دوسرے فقما کی نبیت ابد حنیفہ کو زیادہ ہدف تنقید بنانا بذات خود اس بات کی دلیل تھی کہ وہ معاصر فقماء سے عظیم تر ہیں ۔

معتزلہ عقل پرست تھے ، انہوں نے یہ راہ اپنائی کہ جو تحریر ان کے عقائد پر ضرب لگا رہی تھی اس کے بارے میں یہ کہ دیا کہ یہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی تحریر نہیں بلحہ ابد حنیفہ بخاری کی ہے ، تاکہ اس تحریر کے درجہ استناد کو کم کر سکیں۔

علامہ شلی نعمانی نے یہ لکھنے کے بعد کہ: "الفقہ الاکبر عقائد کا ایک مختفر سا رسالہ ہے، مسائل اور ترتیب قریب قریب وہی ہے جو عقائد نسفی کی ہے، یہ رسالہ چھپ گیا ہے"۔ یہ عبارت شبلی نعمانی نے "امام صاحب کی تصنیفات کے " زیر عنوان درج کی ہے۔ یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ، "متعدد اہل علم نے اس کی شرحیں لکھیں "۔

اس سب کے باوجود کھر سے بات کھی :

"ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ الفقہ الا کبر امام ابو حنیفہ ک تصنیف ہے ۔ یہ کتا ب جس زمانہ کی تصنیف بیان کی جاتی ہے کہ اس وقت تک یہ طرز تحریر پیدا نہیں ہوا تھا"۔ (۱۲)

علامہ شلی نعمانی کی بیہ رائے کسی دلیل پر مبنی نہیں ہے۔ پہلی بات میں بیہ کہنا چاہوں گا کہ الم بی مصنف کی دو کتابوں کا طرزِ تحریر بالکل مختلف ہو تا ہے۔ ایک کتاب کی دوسری کتاب سے کوئی مماثلت نہیں ہوتی ۔ بیہ بات ہر گز ضروری نہیں کہ ایک مصنف کی تمام کتابوں اور تحریروں کا ایک ہی رنگ اور ایک ہی اسلو۔ ہو۔

دوسرے اہل علم کا حوالہ میں بعد میں دول گا۔ خود شبلی نعمانی کی دور کا یہ خود شبلی نعمانی کی دور کا کا ہوں کو سامنے رکھ لیجے ۔ "سیرۃ النبی "اور" الکام "، دونول میں موازند کچھے ۔ دونول کا موضوع مختلف ، انداز بیان مختلف ، موضوع مختلف ۔ کیا ان بنیادی اختلافات کی بنا پر کوئی ہے کہ سکتا ہے کہ بید دونول کا بین فتمانی کی نہیں ہو سکتیں ۔ یا یوں کہا جائے کہ شبلی کا اصل رنگ اور کا بین شبلی نعمانی کی نہیں ہو سکتیں ۔ یا یوں کہا جائے کہ شبلی کا اصل رنگ اور موضوع سیرت نگاری ہے ۔ سیرۃ النبی کے علاوہ ، سیرۃ عمر فاروق اعظم ، سیرۃ النعمان (امام ابو حنیفہ کے حالات و علمی آثار) الغزالی ، بیہ ہے شبلی کا میدان ، ااکلام اور علم الکلام کو شبلی کی تصنیف کیسے کہا جائے ؟ ۔ لیکن جیسے سیرۃ النبی ، سیرت عمر فاروق ، اور سیرۃ النبی ، سیرت عمر فاروق ، اور سیرۃ النبی ، سیرت عمر فاروق ، اور سیرۃ النبی ، فیمانی کی تصانیف ہیں اس طرح الکلام اور علم الکلام اور علم الکلام اور علم الکلام ہی کی تصانیف ہیں ۔

مولانا اشرف علی تھانوی کی بیان القر آن جس شخص کے برس ہابرس زیرِ مطالعہ رہی ہو ، اس کے بعد اس کو بہشتی زیور اور اصلاح الرسوم پڑھوائی جائے تو وہ مشکل سے یقین کرے گا کہ بیہ ایک ہی شخص کی تصنیف ہیں۔

بہشتی زیور اور اصلاح الرسوم جیسی کتابوں کے مصنف کے لیے بیان القرآن جیسی کتابوں کے مصنف کی طرف القرآن جیسی کتاب لکھنا ممکن نہیں ہے اور بیان القرآن کے مصنف کی طرف اصلاح الرسوم کو منسوب کرنا غیر متوازن سی بات ہے۔

اس طرح بے شار مثالیں ہیں۔ کوئی سویے امام غزالی کی تها فۃ الفلاسفہ اور مکاشفۃ القلوب میں کیا قدرِ مشترک اور باہمی مناسبت ہے ؟

حقیقیت بیہ ہے کہ "الفقہ الاکبر کی زبان اور اس کا اسلوب بیان ہی اس بات کا گواہ ہے کہ یہ انداز تحریر کا گواہ ہے کہ یہ ابو صنیفہ کے دور میں لکھی ہوئی کتاب ہے ۔اس کے انداز تحریر میں وہی سادگی ہے جو اسلام کے صدرِ اول میں تھی ۔

علامہ شبی نعمانی نے یہ بھی تنگیم کیا ہے کہ: فخر الاسلام بردوی ، اور بحر العلوم مولانا عبد العلی نے "الفقہ الاكبر "كو امام ابو حنيفہ كی طرف منسوب كیا ہے ۔ اور یہ بھی تنگیم كیا كہ ملا علی قاری نے اس كی شرح لکھی ہے ، دنیا كی بیشتر لائير بریوں میں موجود ہے ۔ كیا ملا علی قاری اس درجے کے آدمی سے كہ انہیں یہ معلوم نہ ہو سكا كہ یہ ابو حنیفہ كی تالیف نہیں ہے ؟

اس حوالہ سے ایک اور بات عرض کروں گا ، وہ یہ کہ عقائد کے بارے میں امام ابو حنیفہ کی جو آراء اور نظریات دوسرے ذرائع سے ملتے ہیں ، کیا ان میں اور الفقہ الا کبر میں درج آراء میں مطابقت ہے یا اختلاف ؟ اگر ان دونوں میں اختلا ف ہوتا تو پھر یہ کما جا سکتا تھا کہ "الفقہ الا کبر "امام کی تالیف نہیں ہے ۔ ان کی طرف منسوب کر دی گئی۔ لیکن یہ حقیقت تمام اہل علم پر عیاں ہے کہ عقائد کے بارے میں امام صاحب کی ان آراء میں جو الفقہ الا کبر کے علاوہ دوسرے ذرائع سے بارے میں اور ان آراء میں جو الفقہ الا کبر کے علاوہ دوسرے ذرائع سے اہل علم تک پنچیں ، اور ان آراء میں جو الفقہ الا کبر میں نہ کور ہیں ، کلی مطابقت ہے ۔ ذمانے کے تقدم اور تاخر سے جزوی فرق پڑ سکتا ہے ، وہ لاکق اعتناء نہیں گردایا ۔

عقائد کے بارے میں امام صاحب کا جہم بن صفوان کے ساتھ مناظرہ ہوا، یہ مناظرہ طویل بھی ہے اور معرکۃ الآراء بھی، کیول کہ اس کا تعلق کی ایک خاص عقیدہ سے نہیں ۔ موفق بن احمد کمی اور ابن عبد البر جیسے ثقہ تذکرہ نگارول نے اپی مؤلفات میں اس کو نقل کیا ہے ۔ اس مناظرے کو سنے، اور پھر "الفقہ اللکبر" کا مطالعہ کیجے ۔ آپ اس نتیج پر پہنچیں گے کہ یہ مناظرہ الفقہ اللکبر کا خلاصہ ہوفی بن احمد کمی لکھتے ہیں :

"جم من صفوان امام صاحب کے ساتھ مناظرے کے لیے آیا "، اس نے کما:"حنیفہ! میں تم سے چند مسائل پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں "۔

امام صاحب نے جواب دیا : "تمہارے ساتھ گفتگو زیب نہیں دیتی ، تم جن مسائل پر غور و فکر کر رہے ہو وہ بھر کتی ہوئی آگ ہے "۔

اس نے کہا: آپ نے میری گفتگو نہیں سی، مجھ سے بھی ملاقات نی کی پھر یہ فیصلہ کیسے کر لیا ؟

امام صاحب نے کہا: ''یہ باتیں تمہارے متعلقؓ مشہور ہو چکی ہیں اور عام و خاص کو ان کا علم ہو چکا ہے ، اس لیے مجھے تمہارے متعلق کہنے کا حق پہنچتا ہے''۔

جہم نے کہا: "میں تو آپ سے صرف ایمان کے متعلق بوچھنا جاہتا ہوں"۔

امام صاحب نے کما: "اب تک تم ایمان کو نمیں سمجھ سکے تو مجھ سے کیا پوچھتے ہو"۔

جہم نے کہا: "نہیں یہ بات نہیں ہے، بلحہ مجھے اس کی ایک قشم کے متعلق شبہ ہے"۔ امام صاحب: "ایمان میں شک کرناکفر ہے "۔ جہم: "آپ کے لیے یہ جائز نہیں کہ میرے متعلق کفر کا فتوی صادر

کریں"۔

امام صاحب: "اجيها سوال كرو، كيا يوجهنا جايتے ہو؟ " \_

جہم : ایک شخص دل سے اعتراف کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے ، اس کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ ہمسر ، اس کی صفات کو مانتاہے اور یہ کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے ، مگر ان باتوں کا زبان سے اقرار نہیں کر پاتا کہ فوت ہو جائے گا تو کیا اس کی موت ایمان پر ہوگی یا کفر پر ؟

امام صاحب :" ایبا شخص کافر اور جہنمی ہے ، جب تک کوئی شخص دل کے اعتراف کے ساتھ ان باتوں کا زبان سے اقرار نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا"۔

جہم: "جب وہ صفات اللی کا اعتراف کرتا ہے تو مومن کیسے نہیں ہو مکتا"۔

امام صاحب: "اگر تمہارا قرآن پر ایمان ہے اور تم اسے ججت مانتے ہو تو گفتگو ممکن ہے ، ورنہ ہم اس شخص سے کس طرح گفتگو کر سکتے ہیں ، جو سرے سے ملت اسلام ہی کا منکر ہے "۔

جہم: "میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے ججت مانتا ہوں"۔ امام صاسب: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا تعلق دو چیزوں سے قرار دیا ہے کینی دل اور زبان۔

چنانچه اس آیت کریمه میں مذکور لوگ:

وَاِذَاْ سَمِعُواْ مَا اَنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا امَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ . وَمَا لَنَا لَا نُومِنُ بِاللّهِ وَمَا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا امَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ . وَمَا لَنَا لَا نُومِنُ بِاللّهِ وَمَا

﴿ جَآئَنَا مِنَ الْحَقِّ وَ نَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِيْنَ ، فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا ﴿ جَآئَنَا مِنَ الْحَيْنَ اللَّهُ عِمَا قَالُوا ﴿ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذَٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ . (١٥٠) جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذَٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ . (١٥٠)

(یعنی اور وہ جب اے سنتے ہیں ، جو رسول پر نازل ہوا ، تو آپ ان کی آکھوں ہے آنسو بہتے دیکھتے ہیں ، کیونکہ انہوں نے حق کو بہچان لیا ، وہ کہتے ہیں کہ اے رب ہم مسلمان ہو گئے ، ہمیں ان کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں اور ہمارے پاس کونسا عذر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم پر پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں اور یہ امید رکھیں کہ خدا ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا ، سو ان کو اس قول کے عوض میں خدا ایسے باغ دے گا جن کے نیچ نیریں جاری ہوں گی ، یہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور نیکو کاروں کی ایسی ہی جزاہے )۔

معرفتِ قلب اور اقرارِ لسان کی بنا پر جنت میں پہنچائے گئے ، اور اسیں مومن سلیم کیا گیا تو اقرار اور تصدیق باللسان کی بنیاد پر ۔ مومن سلیم کیا گیا تو اقرار اور تصدیق باللسان کی بنیاد پر ۔ نیز اللّٰہ تعالیٰ فرما تا ہے :

قُولُوا امَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ اللَّيْا وَمَا أُنْزِلَ اللهِ اِبْرَاهِيْمَ وَاسْمَاعِيْلَ وَيَعْقُونَ وَالْمَاسْبَاطُ وَمَا أُوثِتِيَ مُوسَى وَ عِيْسَى وَمَا أُوثِتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مَنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونْ . فَإِنْ امَنُواْ بِمِثْلِ مَا امَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا . (١٦)

(مسلمانو کہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس تھکم پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا ، اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم ، حضرت اساعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت بھیجا گیا ، اور اس تھکم (معجزہ) پر بھی جو اور حضرت یعقوب اور اولادِ یعقوب کی طرف بھیجا گیا ، اور اس تھکم (معجزہ) پر بھی جو حضرت موی اور حضرت عیسیٰ کو دیا گیا۔ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں ۔ سو اگر وہ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم

(مسلمان) تو وہ بھی راہِ حق پر لگ جائیں گے )۔ نيز فرمايا:

وَالْزَمَهُم كُلِمَةَ التَّقُوى (١٤)

(اور الله تعالیٰ نے مسلمانوں کو کلمئہ تقویٰ یر جمائے رکھا )۔

وَهُدُوآ إِلَىٰ الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْل . (١٨)

( اور بیر سب انعام ان بر اس لیے ہے کہ کلمئہ طیبہ کے اعتقاد کی ہدایت ہو گئی تھی)۔

نيز فرمايا:

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَالِمُ الطَّيّبُ. (١٩)

( اجھا کلام اسی تک پہنچنا ہے )۔

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ امَنُو بِالْقَولِ التَّابِتِ فِي الْحَيَواةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَة.

(الله تعالی ایمان والول کو اس کی بات (یعنی کلئه طیبه کی برکت) سے

د نیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے )۔

اور حدیث میں ہے ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

قُولُو لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ تُفْلِحُوا .

( لا اله الا لله كهو تو فلاح ياب هو جاؤك )

اس حدیث میں فلاح کا دارومدار اقرار بالسان پر ہے اور معرفت قلبی پر

اکتفا نہیں کیا گیا۔

نیز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

یُخُوَجُ مِنَ النَّادِ مَنْ قَالَ لَا اِللَهُ اِلاَّ اللَّهُ وَسَحَانَ فِی قَلْبِهِ كَذَا .

(جو شخص زبان سے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعتراف کرتا ہے اور دل میں بھی نیمی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ آگ سے نکال لیا جائے گا)

اس حدیث میں بھی صرف دل کے اعتراف پر اکتفا نہیں ہے بلحہ زبان سے اقرار پر نجات معلق ہے۔

اگر صرف اعترافِ قلبی ہی کافی ہوتا اور اقرار باللمان کی ضرورت نہ ہوتی تو جو شخص زبان سے منکر ہو ول سے مانتا ہو اسے بھی مؤمن ہوتا چاہیے ، تنہارے قول کے مطابق الجیس لعین تو سب سے بردا مؤمن ہوگا ، کیول کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ ہی اس کا خالق ہے ، مار نے والا ہے ، دوبارہ زندہ کرنے والا ، گمراہ کرنے والا ہے ۔ چنانچہ قرآن نے اس کی حکایت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے ۔

قَاْلَ رَبِّ بِمَا أَغُويَيْتَنِي ۚ . (٢١)

(ابلیس نے کہا: اس سبب سے کہ تو ہے مجھے گراہ کیا ہے) نیز کہا:

أَنْظِرْنِي ْ اِلِّي يَوْمٍ يُبْعَثُونَ . (٢٢)

( ابلیس نے کہا "اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے ") یہ بھی کہا:

خَلَقْتَنِي مِنْ نَاْرٍ وِخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ . (٢٣)

(ابلیس نے کہا: اے خدا تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیاہے)

اور کفار بھی تو دل ہے اللہ کو پہچانتے ہیں مگر زبان سے انکار کرتے ہیں ، توانمیں بھی مؤمن سمجھنا جاہیے ، چنانچہ قرآن میں ہے : وَجَحَدُو بها وَاسْتَيْقَنَتَهَا أَنْفُسُهُمْ. (٢٣)

( کافر ان معجزات کے بارے میں انکار کرتے تھے حالانکہ ان کا ول یقین رکھتا تھا )

گر باوجود دل سے اقرار کر لینے کے کہ اللہ ایک ہے زبان سے اقرار کی بنا پر انہیں مؤمن قرار نہیں دیا۔

نيز فرمايا:

يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَ آكْثَرُهُمُ الْكَاْفِرُونَ . (٢٥)

دوسرے مقام پر فرمایا:

قُلْ مَنْ يَرْزَقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. آمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيَّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ يَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيَّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهَ، فَقُلْ آفَلَا تَتَقُونُ نَ ، فَذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ . (٢٦)

(اے نبی) فرما دیجیے کون رزق دیتا ہے تم کو آسان اور زمین سے ؟ یا کون مالک ہے سمع اور ابصار کا ، اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور کون تدبیر امر کرتا ہے ؟ پس جلد کمیں گے ، اللہ۔ پس کمہ دیجیے پھر کیوں نہیں ڈرتے ، پس کی تمہارا اللہ ہے جو تمہارا پروردگا ہے۔

ان آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زبان سے انکار کی صورت میں صرف معرفت قلبی ہے کار ہے۔

نيز فرمايا

يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاتُهُمْ . (٢٧)

(انهیں ایبا ہی پہانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہانتے ہیں)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انکار و جود کے ساتھ معرفت قلبی بے کار چیز

یہ ساری مخفتگو سن کر جہم نے کہا:

ودیم نے میرے دل میں سچھ شبہ ڈال دیا ہے اب میں دوبارہ تمهارے یاس آؤل گا"۔ (۲۸)

بھر ملی نے امام صاحب <sup>"</sup> کے اس قول بر کہ اگر کوئی شخص دل سے اعتراف کرے مگر زبان سے اقرار کیے بغیر مرجائے تو وہ کافر ہو گا۔ تعلیق کرتے ہوئے لکھا ہے:

> "امام صاحب کے قول کی تاویل سے کہ جو تشخص عدم اقرار ہے متہم ہو وہ کفر کی موت مرے گا ورنہ جس مخض پر بیہ تہمت نہ ہو مثلا ایک شخص سمندر کے اندر کسی جزرے میں یا سمی غار میں مر جاتا ہے تو وہ کافر نہیں ہو سکتا!"\_ (۲۹)

ان تصریحات سے بیہ مفہوم ہوتا ہے کہ امام صاحب " ایمان کو دو چیزول

ے مرکب مانتے ہیں:

اعتقادِ جازم

اذعانِ ظاہر

یعنی اعتقادِ جازم کے ساتھ اقرار باللمان بھی ضروری ہے ، کیوں کہ اقرار اسانی ہی اذعانِ قلبی کا مظمر بنتا ہے ، اس لیے امام صاحب سے ایمان کی تقتیم کے سلسلے میں مروی ہے کہ ول کے ساتھ یقین کرنے والا دیاتاً تو مؤمن ہو سکتا ہے۔ مكر عند الناس وه مؤمن شيس بو سكتا ـ

چنانچہ الانقاء میں امام صاحب سے ایمان اور اس کی اقسام سے متعلق مروی ہے کہ ابد مقاتل امام صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: "ایمان معرفت و تصدیق اور اقرار باللمان دونوں کا نام ہے اور تصدیق کے لحاظ سے مؤمن کی تین فتمیں ہیں۔

ا: بعض تو الله تعالى اور رسالت كا دل اور زبان دونول سے اقرار كرتے ہيں۔

٢: بعض دل سے تقدیق کرتے ہیں مگر زبان سے تکذیب کرتے ہیں۔

۳: اور بعض اس کے برعکس ہیں بینی وہ زبان سے تصدیق کرتے ہیں ، مگر ول سے انکار کرتے ہیں ۔ ول سے انکار کرتے ہیں ۔

پس جو لوگ دل اور زبان دونوں سے اقرار کرتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے زدیک بھی ۔ جو لوگ صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں مؤمن ہیں اور لوگوں کے زدیک بھی ۔ جو لوگ صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے نہیں مانتے ، وہ عند اللہ کافر ہیں اور لوگوں کے زدیک مؤمن ، کیونکہ لوگ کسی کے دل کی حالت کو تو نہیں جان سکتے للذا انہیں شہادتِ لنانی کی بنا پر مؤمن مان لینا چاہیے اور دل کی ٹوہ نہیں لگانی چاہیے اور جو شخص لیانی کی بنا پر مؤمن مان لینا چاہیے اور دل کی ٹوہ نہیں لگانی چاہیے اور جو شخص تقیہ سے کام لے کر کلکہ کفر کمہ دیتا ہے، وہ لوگوں کے زدیک کا فر ہو گا گو اللہ کے نزدیک مؤمن ہو گا۔ (۳۰)

جہم بن صغوان کے ساتھ امام کے مذکورہ بالا مناظرے سے بیہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ الفقہ الاکبر میں عقائد سے متعلق وہی آراء مذکور ہیں جو تاریخی روایات کے ذریعے اہل علم تک پہنچیں اور سب نے ان کو امام صاحب کی طرف منسوب کیا۔

محمد میاں صدیقی . جمادی الآخر ۱۹۱۹ھ اسلام آباد

#### مفرمه

#### حواشي و حواله جات

- ا فربسی: محمد من احمد من عفران رحافظ من الخواط (طبع : وائرة المعارف حيدر آباد وكن المعارف حيدر آباد وكن المعارف عيدر آباد وكن المعارف عيد وكن المعارف وكن المعارف عيد وكن المعارف عيد وكن المعارف عيد وكن المعارف عيد وكن المعارف وكن
- ع: محمد ادو زهره: استاد ـ امام ادو صنیفه ـ حیایتهٔ، عصرهٔ و آرائهٔ ـ (طبع: لا بهور ۱۹۲۲ء) ص: ۲۷ ـ (ار دو) ـ
  - m : شبلی نعمانی : سیرة النعمان به (طبع : ملتان به ت-ن) ص : ۳۰۰
- يه : محمد على الصديقي : مولانا ـ لهام اعظم اور علم حديث ـ (طبع : سيالكوث ـ ١٩٦٦ء ) ـ ص : ٨١
- ۵: ایضاً یہ نیز سیرۃ المل (شبلی نعمانی) ۔ امام کے تمام تذکرہ نگاران کے تابعی ہونے مرد تاکل سے تابعی ہونے سر قائل سے تابعی ہونے
  - ۲ : سيرة العمان (شبلي ) په ص : ۸۹، ۹۰
- ے : این خلکان : احمد بن محمد بن ابر اہیم۔وفیات الاعیان ، (طبع : قاہرہ ۴۸مواء) ۔ ج : ۵ ، ص : ۲۲م۔
  - ۸: امام ابو حنیفه به حیاتهٔ ،عصرهٔ و آرائهٔ به (محمد ابو زهره) به ص: ۱۱۵-
- - ١٠: الفهرست (ائن نديم) ـ ص : ٢٨٥
  - ۱۱: امام ابو حنیفه به (ابوزهره) به ص: ۳۰۲
  - ۱۲: سیرة العمان (شبلی ) ـ ص: ۱۳ ۱۲ مهما
    - ۱۳ : امام ابو صنیفه به (ابو زهره) به ص: ۳۰۲
      - ۱۲۰ سيرة العمان ص : ۱۳۸
        - ١٥: القرآن: ٥١ ٨٣٨
        - ١٢: القرآن: ١٣٢٢ ا
        - ١٤: القرآن: ١٨مر٢٦

١٨: القرآن: ٢٢ر٢٣

١٩: القرآن: ١٥ ١٩ ١٠

۲۰: القرآن: ۱۲۸ ۲۷

٢١: القرآن: ١٥/٩٣

۲۲: القرآن: ۲۷:

۲۳: القرآن: ۲۷۱

٣٦: القرآن: ٢٦/١١

۲۵: القرآن: ۱۱ر ۸۳

۲۶: القرآن: ۱۰۱ر ۳۱

٢٧: القرآن: ١٢٢٣١

۲۸: مناقب امام اعظم (موفق بن احمر کمی) به ج: ۱، ص: ۵ ساله ۱۳۸

٢٩: اليضاً ا

• ٣٠: الن عبد البر: الانتقاء \_ ص: ٨٠١٥٨ \_

# بهم (لله (لرحس (لرحيم

#### توحيلا

أَصَلُ التَّوْحِيْدِ وَمَا يَصِحُ الْإعتِقَادُ عَلَيْهِ يَجِبُ أَنْ يَّقُولُ : آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكُتْبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرَّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ ، وَالْحِسَابِ ، وَالْمِيْزَانِ ، وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَذَٰلِكَ كُلِّهِ حَقٌّ .

(۱) توحید کی وه بنیاد جس پر اس شخصیده کی مشحکم عمارت استوار هو ، کے لیے (زبان سے) میہ کہنا ضروری ہے کہ ، "میں اللہ بر، اس کی کتابول یر ، اس کے رسولوں پر ، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ، ہر احیمی اور بری تقزیر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے (مقدر) ہونے یر، روزِ جزا اور سزایر، ميزانِ عدل اور جنت اور جهنم پر ايمان لايا" ـ اور (دل سے بيه تشکيم کرنا کہ ) یہ تمام باتیں حق ہیں ۔

عقائد کے سلسلے میں بیہ قاعدہ کلیہ اور اصل الاصول یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان بر دل سے ایمان لانا لین ان کی تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا لازمی ہے۔ محض زبان سے اقرار کرنا جب کہ دل ان کی تصدیق پر ماکل نہ ہو منافقت

کملاتا ہے۔ ای طرح دل تو انہیں تنلیم کرنے پر آمادہ ہو تاہم زبان سے اقرار نہ کیا جائے تو بھی آدمی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا اور مومن نہیں کملاتا۔

اس پیراگرف میں جن عقائد کا ذکر ہے انہیں ہم تین اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں :

ا۔ توحید ذات و صفات باری تعالیٰ ۔ اس کی تفصیلات آئندہ آرہی ہیں ۔ ۲۔ رسالت۔ اس میں انبیاء و رسل ، کتب ساویٰ اور ملا نکہ پر ایمان لانا شامل ہیں ۔ شامل ہیں ۔

انبیاء کی تعداد کم وہیش ایک لاکھ چوہیس ہزار ہے ، جن میں سے رسولوں کی تعداد تین سو تیرہ ہے ۔ نبی کا لفظی معنی ہے خبر دینے اور راہ ہدایت دکھانے والا ، جب کہ رسول کا لفظی معنی پیغام پہنچانے والا ہے ۔ وہ نبی جو صاحب شریعت اور صاحب کتاب سے رسول کملاتے ہیں ۔ گویا ہر رسول نبی بھی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ۔

جن انبیاء اور رسل کا ذکر قرآن میں ندکور ہے ان پر نام بنام ایمان لانا اور باقی انبیاء پر بحیثیت مجموعی ایمان لانا ضروری ہے۔ بعض پرانے اور قدیم نداہب کے بانی حضرات جیسے زردشت وغیرہ یا بنی اسرائیل کی کتب مقدسہ میں فدکور بعض فد ہبی شخصیات کے بی یا رسول ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں سکوت اور توقف بہتر ہے ، کیونکہ کی نبوت کا انکار کفر ہے تو کسی غیر نبی کو نبی مانا بھی کفر بہتر ہے ، کیونکہ کسی جار آسانی اور الهامی کتابول کینی توریات ، زبور ، انجیل اور قرآن مجید پر ایمان لانا ضروری ہے۔ البتہ عمل صرف قرآن مجیم پر مطلوب اور مقبول ہے ، کیونکہ سابقہ امم کی طرف نازل کردہ کتب اور صحف کی تعلیمات کو مقبول ہے ، کیونکہ سابقہ امم کی طرف نازل کردہ کتب اور صحف کی تعلیمات کو مقبول ہے ، کیونکہ سابقہ امم کی طرف نازل کردہ کتب اور صحف کی تعلیمات کو مقبول ہے ، کیونکہ سابقہ امم کی طرف نازل کردہ کتب اور صحف کی تعلیمات کو مقبول ہے ، کیونکہ سابقہ امم کی طرف نازل کردہ کتب اور صحف کی تعلیمات کے منارے میں بھین سے ویا گیا ہے جبکہ موجودہ شکل میں ان کتب کے منار جات کے بارے میں بھین سے پچھ کہنا مشکل ہے کہ ان کا کون سا حصہ اصلی مندرجات کے بارے میں بھین سے پچھ کہنا مشکل ہے کہ ان کا کون سا حصہ اصلی مندرجات کے بارے میں بھین سے پچھ کہنا مشکل ہے کہ ان کا کون سا حصہ اصلی

ا حالت پر ہے۔ البتہ ان کتب کا اوب و احترام مسلمانوں پر واجب ہے۔

اس قیدہ کے تحت مرنے کے بعد منکر نکیر کا سوال و جواب،
عالم بر زخ کی زندگی ، قیامت ، بعث بعد الموت یعنی ارواح کا ان کے
جسموں میں پھر سے لوٹایا جانا ، حشر نشر ، حساب کتاب اور جنت جہنم جیسے
عقائد آتے ہیں۔

THE THE TENT OF THE PROPERTY O

#### توديلا کا مفہوم

(٢) وَاللّهُ تَعَالَىٰ وَأْحِدُ لاَ مِنْ طَرِيْقِ الْعَدَدِ ، وَلَكِنْ مِنْ طَرِيْقِ الْعَدَدِ ، وَلَكِنْ مِنْ طَرِيْقِ الْعَدَدِ ، وَلَكِنْ مِنْ طَرِيْقِ الْعَدَدِ ، وَلَكُن لَهُ كُفُواً اَحَدُ . لاَ اللّهُ لِلهُ شَرِيْكَ لَهُ كُفُواً اَحَدُ . لاَ يُشْبِهُ شَيئًا مِنَ الْاَشْيَاءِ مِنْ خَلْقِهِ وَلاَ يُشْبِهُهُ شَىءٌ مِنْ خَلْقِهِ لَمْ يَكُن لَهُ شَيءٌ مِنْ خَلْقِهِ لَمْ يَرَلُ وَلَا يُزَالُ باَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ الذَّاتِيَةِ وَالْفِعْلِيَّةِ .

(۲) الله تعالیٰ ایک ہے۔ لیکن گنتی کے اعتبار سے نمیں بلعہ اس اعتبار سے کہ اس کا کوئی شریک نمیں ، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ وہ اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی مانند اور مشابہ نمیں ہے اور نہ ہی اس کی پیدا کردہ چیزوں میں سے کوئی چیز اس کی مانند اور مشابہ ہے۔ وہ اپنے اسائے حسنیٰ اور ذاتی و فعلی صفات کے ساتھ ازل سے ہے اور لبد تک رہے گا۔

گنتی کے اعتبار سے اللہ کے ایک نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ گنتی ہیں ایک کا ہندسہ اگرچہ ایک ہے لین اسے نصف ، تما ئیوں اور چوتھا ئیوں وغیرہ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جبکہ ذات باری تعالی تقسیم اور تجزی سے پاک ہے۔

اس کا کوئی شریک اور ہم سر نہیں ۔ اس کی مثال کسی بھی محسوس اور غیر محسوس یا خیالی چیز سے نہیں دی جا سکتی ۔ نہ تو کوئی اس کی ذات میں شریک ہے کہ اس کا بیٹا ہو یا اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوئی ہو۔ کیونکہ اس کی جملہ اس کی حصوب اس کی جملہ اس کی حصوب اس کی حصوب اس کی حصوب کی دور سے دوئی ہو کی حصوب ک

فلوقات غیر ذات باری تعالی ہیں۔ اس کے نور سے کسی کی تخلیق کا مطلب یہ ہو گار اس کی ذات کی دات کی ذات میں اس کی ذات میں سے کچھ حصہ الگ ہو گیا۔ دوسرے لفظول میں اس کی ذات میں سے کچھ حصہ الگ ہو گیا۔ دوسرے لفظول میں اس کی ذات میں سے اتنا ہی حصہ کم ہو گیا ، اور یہ محال ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی اپنی ذات میں کی بیشی سے پاک ہے۔

اس طرح اللہ تعالی اپی صفات میں بھی یکنا ہے اور ان میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کا علم ، قدرت طاقت اور اختیار وغیرہ اللہ کے علم ، قدرت ، طاقت اور اختیار وغیرہ کے برابر ہو۔ اس کی مخلو قات میں اس طرح کی صفات نہایت ہی اونی درجے کی ہیں اور وہ بھی اس کی عطا کردہ ہیں ۔ خدا تعالیٰ کے علم و اختیار کے مقابے میں مخلو قات کا مجموعی علم و اختیار وغیرہ بھی سمندروں کے مقابے میں ایک قطرے سے بھی کم تر حیثیت کا ہوتا ہے۔ بھی سمندروں کے مقابے میں ایک قطرے سے بھی کم تر حیثیت کا ہوتا ہے۔

# ذاتي اور فعلي صفات

(٣) أمَّا الزَّاتِيةُ فَالْحَيَاةُ وَالْقُدْرَةُ وَالْعِلْمُ وَالْكَلَامُ وَالسَّمْعُ وَالْبَرْنِيْقُ وَالْإِنْشَاءُ وَالْبَصْرُ وَالْإِرَاْدَةُ . وَاَمَّا الْفِعْلِيَّةُ فَالتَّحْلِيْقُ وَالتَّرْزِيْقُ وَالْإِنْشَاءُ وَالْبَرْدِيْقُ وَالْإِنْشَاءُ وَالْإِبْدَاعُ وَالصَّنْعُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ صِفَاْتِ الْفِعْلِ لَمْ يَزَلُ وَلاَ وَالْإِبْدَاعُ وَالصَّنْعُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ لَمْ يَزَلُ وَلاَ يَزَالُ بِصِفَاتِهِ وَاسْمَائِهِ لَمْ يَحْدُثُ لَهُ صِفَةً وَلاَ إِسْمٍ .

(۳) اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفات ہیں: اس کا زندہ ہونا ، اس کی قدرت ، اس کا علم ، اس کا سنا اور دیکھنا اور اس کا ارادہ ۔ جبکہ اس کی صفات میں اس کی صفات تعلیٰ صفات میں اس کی صفات رخلیق ، اس کا رازق ہونا ، اس کی صفات انشاء ، لبداع اور صنعت گری وغیرہ جبیبی وہ صفات شامل ہیں جن سے انشاء ، لبداع اور صنعت گری وغیرہ جبیبی وہ صفات شامل ہیں جن سے اس کا فعال ہونا ثابت ہوتا ہے ۔ وہ اپنی ان جملہ صفات اور اسائے حنیٰ کے ساتھ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا ،اور اس کی کوئی بھی صفت یا نام حادث نہیں ہے۔

الله تعالی کی صفات دو طرح کی ہیں:

ا: ذاتى \_

۲: فعلی په

دواول طرح کی صفات اس کی ذات کی طرح قدیم ہیں۔

ذاتی صفات سے مراد الی صفات ہیں جو اس کی ذات کے ساتھ ہمیشہ

' سے متصل میں اور اس سے وہ صفات کسی بھی لمحہ کے لیے جدا نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ان ذاتی صفات کے ساتھ ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے بالقوۃ اور بالفعل مصف ہے۔ ۔ شصف ہے۔ ۔

فعلی صفات سے مراد وہ صفات ہیں جن کا ظہور تب ہوتا ہے جب وہ اس ہی مخلوق پر واقع ہوتی ہیں اور ان کے حق میں اس کا بتیجہ اچھے یا برے، نعمت یا نمت ، رحمت یا زحمت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے ۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے ماتھ بالقوۃ ازل سے متصل چلے آرہے ہیں اور ان کا اظہار بالفعل وقیا فوقیا ہوتا رہتا

جس طرح اس کی ذات کی مثال کسی مخلوق سے نہیں دی جا سکتی ، اسی الرح اس کی جملہ صفات کامل ، مکمل اور اکمل ہونے میں اس کی مخلوقات کے اقص اور نامکمل صفات سے متاز اور ممیز میں اور انہیں مخلوقات کی ناقص صفات یر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔

# صفات الٰہی کا از لی ہونا

(٤) لَمْ يَزَلْ عَالِمًا بِعِلْمِهِ وَالْعِلْمِ صِفَة فَى الْأَزَلِ وَقَادِرًا بِقُدْرَتِهِ وَالْقُدْرَةُ فِى الْأَزَلِ وَمُتَكَلِّمَا بِكَلَامِهِ وَالْكَلَامُ صِفَة فَى الْأَزَلِ وَخَالِقًا بِتَحْلِيْقِهِ وَالتَّحْلِيْقُ صِفَة فِى الْأَزَلِ وَفَاعِلاً بِفِعْلِهِ الْأَزَلِ وَفَاعِلاً بِفِعْلِهِ وَالْفِعْلُ صِفَة فِى الْأَزَلِ وَفَاعِلاً بِفِعْلِهِ وَالْفِعْلُ صِفَة فِى الْأَزَلِ وَالْفَعْلُ صِفَة فِى وَالْفِعْلُ صِفَة فِى الْأَزَلِ وَالْفَاعِلِ هُوَ الله تَعَالَىٰ وَالْفِعْلُ صِفَة فِى الْأَزَلِ وَالْفَعْلُ صِفَة أَفِى الْأَزَلِ وَالْفَعْلُ صِفَة أَلَى الله تَعَالَىٰ عَيْرُ مَحْلُونَ .

(٣) وہ اپنی صفت علم سے ہمیشہ سے متصف چلا آرہا ہے اور اس کا علم اسی کی طرح قدیم ہے ۔ وہ آپنی قدرت کا ملہ کے ساتھ ہمیشہ سے متصف چلا آرہا ہے اور اس کی قدرت اسی کی طرح قدیم ہے ۔ وہ آپنی صفت کلام سے ہمیشہ سے متصف چلا آرہا ہے اور اس کی صفت کلام اسی کی طرح قدیم ہے ۔ وہ آپنی صفت کلام اسی کی طرح قدیم ہے ۔ وہ آپنی صفت نعل ہے اور اس کی صفت تعلل کے ساتھ کی صفت تخلیق اسی کی طرح قدیم ہے ۔ وہ آپنی صفت نعل کے ساتھ ہمیشہ سے متصف چلا آرہا ہے اور اس کی صفت نعل کے ساتھ ہمیشہ سے متصف چلا آرہا ہے اور اس کی صفت نعل کے ساتھ ہمیشہ سے متصف چلا آرہا ہے اور اس کی صفت نعل کے ساتھ ہمیشہ سے متصف چلا آرہا ہے اور اس کی صفت نعل اسی کی طرح قدیم ہے ۔ وہ اپنی صفت نعل کی طرح قدیم ہمیشہ سے متصف جلا آرہا ہے اور اس کی صفت نعل کا محل و قوع اس کی یہ صفت اسی کی طرح قدیم ہے ۔ اس کے فعل کا محل و قوع اس کی یہ صفت اسی کی طرح قدیم ہے ۔ اس کے فعل کا محل و قوع (مفعول) مخلوق ہے جبکہ اللہ تعالی کا فعل غیر مخلوق ہے ۔

اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعلق چونکہ خود ذاتِ باری تعالیٰ ہے ہے لنذا وہ ہمی ہر لحاظ ہے ای کی طرح قدیم اور ازلی ہیں۔ جبکہ اس کی وہ صفات جن کا تعلق اس کے فعل ہے ہے اس کی ذات کی نبست ہے تو قدیم اور ازلی ہیں البتہ اس کی گلوق پر ان کو وارد اور واقع ہونے کے اثرات کے اعتبار ہے خود مخلوقات کے لیے وہ حادث ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کے فعل کے غیر مخلوق ہونے اور مفعول جس پر فعل واقع ہوا ہے اس کے مخلوق ہونے اور مفعول جس پر فعل واقع ہوا ہے اس کے مخلوق ہونے در مفعول جس ہر فعل واقع ہوا ہے اس کے مخلوق ہونے ہی مراد ہے۔ مزید تفصیل آگے آر ہی ہے۔ واقع ہوا ہے اس کے مخلوق ہونے اور مفعول آگے آر ہی ہے۔ گلوقات حادث ہیں ، صرف ذات و صفات باری تعالیٰ حادث نہیں بلحہ قدیم ہیں اور یہاں پر قدیم ہیں ، صرف ذات و صفات باری تعالیٰ حادث نہیں بلحہ قدیم ہیں اور یہاں پر قدیم ہیں ، صرف ذات و صفات باری تعالیٰ حادث نہیں بلحہ قدیم ہیں اور یہاں پر قدیم ہے مراد ازلی اور لبدی ہونا ہے۔

# قلااست صفات و ذات باری تعالی

(۵) الله تعالیٰ کی تمام صفاتِ ازلی نه تو حادث ہیں اور نه ہی مخلوق ، جو بیہ کے که بیہ مخلوق ہیں یا اس کے بارے میں توقف جو بیہ کے کہ بیہ مخلوق ہیں یا حادث ہیں یا اس کے بارے میں توقف کرے یا کسی شک و شبہ میں مبتلا ہو وہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہے۔

عقیدہ کا درست ہونا، پختہ ہونا اور شکوک و شہمات سے پاک ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ کی مثال بیج کی ہے ، اگر کوئی شخص زمین ہموار کرتا ہے ، اس پر ہل چلاتا ہے ، اس میں کیاریال اور نالیال ہاتا ہے ، پھر اسے پانی دیتا ہے ، گر اس میں بیج نہیں ڈالٹا تو اس کے بیہ تمام اعمال ہکار جائیں گے ، اور وہ پچھ بھی کا نخے کے قابل نہیں ہو گا۔ اگر وہ ان تمام اجھے اعمال کے بعد کوئی نقصان دہ یا بے فائدہ پورول وغیرہ کا بیج ہوئے گا تب بھی ہول اور کا نئے ہی اس کے نصیب میں ہوں گئے ۔ نیز جو شخص اس طرح کے اعمال صالحہ کے بعد ناقص اور کرم خوردہ بیج ہوئے گا وہ بھی مطلوبہ فائدہ سے محروم رہے گا۔ بعینہ عقیدہ تمام اعمالِ صالحہ کے بار ہوئے گا وہ بھی مطلوبہ فائدہ سے محروم رہے گا۔ بعینہ عقیدہ درست بھی ہونا چاہئے اور ہونے کے لیے لازی اور ضروری ہے۔ پھر بیہ عقیدہ درست بھی ہونا چاہئے اور ہر قتم کے شک و شبہ سے پاک ہونا چاہیے ، تب جاکر انسان اپنے اعمالِ صالحہ کا پھل پانے کی امید رکھ سکتا ہے۔

## قر آن مجيد كلام الله

(٦) وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ تَعَالَىٰ ، فِى الْمَصَاحِفِ مَكْتُو ْبُ وَفِى الْمُصَاحِفِ مَكْتُو ْبُ وَفِى الْقُلُو ْبِ مَحْفُو ْظُ وَعَلَى الْأَلْسُنِ مَقْرُوء وَعَلَى النّبِيّ عَلَيْهِ الْقُلُو بِ مَحْفُو ْظُ وَعَلَى الْأَلْسُنِ مَقْرُوء وَعَلَى النّبِيّ عَلَيْهِ الْقَلُو الصَّلَوٰة وَالسَّلاَمُ مُنزَّل وَلَفْظُنَا بِالْقَرْآنِ مَحْلُو ْقَ وَكِتَابَتُنَا لَهُ مَحْلُو ْقَة وَالقُرْآنُ غَيْرُ مَحْلُو ْقَ .

(۱) قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو مصاحف میں لکھا ہوا ہے ، دلوں میں محفوظ ہے ، زبان سے اسے پڑھا جاتا ہے اور نبی کریم علیہ پر اتارا گیا ہے۔ ہم اپنی زبان سے قرآن مجید کے جو الفاظ ادا کرتے ہیں وہ مخلوق ہیں ، نیز ہمارا قرآن مجید کو تحریر کرنے کا عمل بھی مخلوق ہے اور ہمارا قرآن مجید کو تحریر کرنے کا عمل بھی مخلوق ہے اور ہمارا قرآن مجید کو علاوت کرنے کا عمل بھی مخلوق ہے ، لیکن خود قرآن مجید (محیثیت کلام اللہ) غیر مخلوق ہے۔

معتزلہ قرآن کریم کو حادث اور مخلوق مانتے تھے ،لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اس کی صفت ہے ، اور اس کی جملہ صفات ازلی ، قدیم اور غیر مخلوق ہیں ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے اپی ذات و صفات کے اعتبار سے کامل ، مکمل اور اکمل چلا آرہا ہے ۔ اور وہ اپنی ذات و صفات میں کسی بھی قتم کی کمی ، خامی اور نقص سے ہمیشہ سے پاک ہے ۔ کوئی دور ایسا نہیں آیا جب اس کی ذات میں کسی چیز کی کمی تھی جو بعد میں پوری ہوئی ہو یا

اس کی کوئی صفت نامکمل تھی جو بعد میں مکمل ہوئی ہو ، للذا اس کی جملہ صفات کی طرح اس کا کلام بھی قدیم اور غیر مخلوق ہے۔

البتہ ہم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ ہمارا عمل ہے۔چونکہ ہم مخلوق ہیں لندا ہمارا یہ عمل بھی حادث اور مخلوق ہے۔ نیز الفاظ کو تحریر کرنے کے لیے ہم نے حروف کی جو علامات وضع کی ہیں وہ بھی ہماری اپنی ایجاد کردہ ہیں جن کی شکل و صورت میں ضرورت کے لیے یا خوشمائی کے لیے اکثر و بیشتر ہم تبدیلی کرتے رہتے ہیں ،وہ بھی مخلوق اور حادث ہیں ۔ای طرح کاغذ ، روشنائی ، تعریلی کرتے رہتے ہیں ،وہ بھی مخلوق اور حادث ہیں ۔ لندا مصاحف میں تحریر شدہ قرآن قلم اور قرطاس وغیرہ بھی مخلوق اور حادث ہیں ۔ لندا مصاحف میں تحریر شدہ قرآن کر یم کے حروف الفاظ اور جملہ مادی اشیاء مخلوق ہیں۔

E.B. Inchilotat

# قرآن میں مذکور غیر اللہ کا کلام

(٧) وَمَا ذَكَرَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ فِى الْقُرْآنِ حِكَايَةً عَنْ مَوْسَىٰ وَعَيْرِهِ مِنَ الْمَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ وَعَنْ فِرْعَوْنَ وَإِبْلِيْسَ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ كَلاَمُ اللّهِ تَعَالَىٰ غَيْرُ مَخْلُوْقَ كُلاَمُ اللّهِ تَعَالَىٰ غَيْرُ مَخْلُوْقَ وَكَلاَمُ اللّهِ تَعَالَىٰ فَهُو قَدِيْمُ لاَ كَلَامُهُمْ .

(2) قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موی اور دیگر انبیاء علیہ السلام نیز فرعون اور ابلیس کی جو باتیں ذکر کی ہیں وہ سب کی سب باتیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہیں جس میں ان کی کہی ہوئی باتوں کی خبر دی گئی ہے ۔ البتہ ابلہ تعالیٰ کے کلام کا تعلق ہے تو وہ غیر مخلوق ہے ۔ البتہ حضرت موسی اور دیگر مخلوقات کا کلام مخلوق ہے ۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور قدیم ، لیکن ان مخلوقات کا کلام قدیم نہیں (بلحہ حادث ) ہے۔

قرآن مجید از ابتداء سورۃ فاتحہ تا انتاء سورۃ الناس بورا کا بورا اللہ کا کلام ہے جو امثال و تھم ، وعدہ اور وعید ، محکم اور متشابہ ، اوامر و نواہی ، عقائد و ایمانیات، مواعظ و نصائح اور فضص و حکایات جیسے مختلف اور متنوع مضامین پر مشمل ہے ۔ قرآن کریم میں جا بجا انبیاء و رسل اور صالحین ِ امم سابقہ کی باتوں اور ان کے کلام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ نیز بعض دشمنانِ خدا جیسے ابلیس ، فرعون ، یہود

و نعماریٰ اور کفار و مشرکین کی باتیں اور اعتراضات بھی اس میں میان ہوئی ہیں۔

قرآنِ کریم کی وہ آیات جن میں خداکی مخلوقات کا کلام مذکور ہے وہ بھی کلام اللہ

ہیں اور اس کی طرح قدیم ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم بے کرال ، لا محدود اور ازلی

اور ابدی ہے ، للذا اللہ تعالیٰ ازل ہی سے اپنے اس وسیع علم کے ذریعے نہ صرف

ان کے کلام اور گفتگو کو لفظ بلفظ جانتے شے بلحہ ان کے انداز و اطوار گفتگو ، لب و

لہجہ اور نیموں اور ارادوں تک سے واقف شے ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے جس

کلام میں بظاہر ان کی طرف سے ان کی جن باتوں کو بیان کیا ہے اس کا وہ کلام بھی

ازلی اور قدیم ہے ۔ البتہ ان مخلوقات نے اپنے اپنے وقت پر اپنی زبان سے جب بی

یہ تصور کرنا ہر گز درست نہ ہو گاکہ انبیاء ، فرشتوں یا ابلیں اور فرعون وغیرہ جب یہ گفتگو کر چکے تو ہے باتیں اللہ کے علم میں آئیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کتاب میں نقل کیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کے ناقص اور نامکمل ہونے کا تصور بیدا ہوتا ہے جو درست نہیں۔ کیونکہ ایسی کوئی ہستی خدا بنے کی اہل نہیں ہونے کا تصور بیدا ہوتا ہے جو درست نہیں۔ کیونکہ ایسی کوئی ہستی خدا بنے کی اہل نہیں ہو سکتی جس کا علم ناقص اور نامکمل ہویا حادث ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام عیوب سے پاک اور بلند و برتر ہستی ہے۔

## كنام الله اور كنام غير الله

(٨) سَمِعَ مُوْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَلاَمَ اللهِ تَعَالَىٰ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ (وَكَلَّمَ اللهُ مَوْسَى تَكْلِيْمَا) وَقَدْ كَانَ اللهُ تَعَالَىٰ مُتَكَلِّماً وَقَدْ كَانَ اللهُ تَعَالَىٰ مُتَكلِّماً وَلَمْ يَكُنْ كَلَّمَ مُوْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَقَدْ كَانَ اللهُ تَعَالَىٰ خَالِقًا فِي وَلَمْ يَكُنْ كَلَّمَ مُوْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَقَدْ كَانَ اللهُ تَعَالَىٰ خَالِقًا فِي الْأَزَلِ وَلَمْ يَخلُقِ الْحَلْقَ فَلَمَّا كَلَّمَ اللهُ مُوْسَىٰ كَلَّمَهُ بِكَلاَمِهِ النَّذِي هُو لَهُ صِفَة فِي الْأَزَلِ .

(۸) موئی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہی کے کلام کو سنا تھا ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا ۔ (اس کی ) حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اس وقت کیا تھا جب ابھی اس نے موسیٰ سے گفتگو بھی نہیں کی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ازل میں اس وقت بھی خالق تھا جب کہ ابھی اس نے کسی چیز کو تخلیق نہیں کیا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی تو اپنے کلام کے ساتھ گفتگو کی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ِ ازلی ہے۔

گزشتہ پیراگراف میں عربی متن اور ترجمہ اور تشریح کے ضمن میں جو کچھ میان ہوا ہے ، یہاں پر اس کی مزید تشریح و توضیح کی جا رہی ہے۔ تقریباً بارہویں صدی قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہِ طور اور وادی طویٰ بارہویں صدی قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہِ طور اور وادی طویٰ

میں اللہ تعالیٰ کا جو کلام سنا تھا وہ وہی ازلی کلام تھا جو خود ذات ِباری تعالیٰ کی طرح قدیم ہے۔ جیسا کہ اس نے جب ابھی کسی ایک بھی چیز کو تخلیق نہیں کیا تھا تب بھی وہ خلاق عالم تھا اور وہ اس صفت کے ساتھ ازل سے متصف ہے۔ اس طرح وہ اینے صفت کلام سے بھی ازل سے متصف ہے خواہ مخلوقات کے اعتبار سے اس کا ظہور اور و قوع موسیٰ علیہ السلام ہے گفتگو کرتے وفت بارہویں صدی قبل مسیح ہو يا فحر موجودات رحمة للعالمين خاتم النبين فداه نفسي و روحي عليستة يرسانوس صدى عیسوی کے شروع میں نزول قرآن مجید کے وقت ۔ اللہ تعالیٰ کی دوصفات المقدم اور المؤخر ہیں جن کا مطلب میہ ہے کہ وہ اپنی مشیت اور ارادہ کے تحت کسی واقعہ کو پہلے لانے یا کسی واقعہ کو مؤخر کرنے پر قادر ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی دو صفات القابض اور الباسط بیں جن کا مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالی چیزوں کو سمیٹنے اور سکیڑنے یر بھی قادر ہے اور چیزوں کو بھیلانے اور وسعت دینے پر بھی۔ چونکہ وقت بھی ان اشیاء میں شامل ہے ، للذا اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ وہ اپنا ازلی کلام اس قدر ست رفاری سے چلا دیں یا وقت کو اس فرار وسعت دیدیں اور پھیلا دیں کہ جب وہ کلام اس مطلوبہ شخص یا ہستی تک پنیجے تو وہ وہی وفت ہو جب اے اس کلام کو الله تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق سنائی دینا جاہیے ۔ مادی دنیا سے ہم اس کی مثال سورج جاند ستارول کی روشنی سے دے کئے بین جو اینے منبع سے جلنے کے بعد ہم تک کئی منٹول یا گھنٹول کے بعد پہنچی ہے۔

### یکتا صفات ربانی

(٩) وَصِفَاتُهُ كُلُّهَا بِخِلَافِ صِفَاتِ الْمَخْلُو ْقِيْنَ . يَعْلَمُ لاَ كَعِلْمَنَا ، وَيَقْدِرُ لاَ كَقُدْرَتِنَا وَيَرِى لاَ كَرُو يَتِنَا وَيَتَكَلَّمُ لاَ كَكُلَمِنَا وَيَقْدِرُ لاَ كَقُدْرَتِنَا وَيَرَى لاَ كَرُو يَتِنَا وَيَتَكَلَّمُ لاَ كَكَلَمِنَا وَيَسْمَعُ لاَ كَسَمْعِنَا. وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِاللَّلاَتِ وَالْحُرُوفِ وَالْحُرُوفِ وَالْحُرُوفِ وَالْحُرُوفِ وَالْحُرُوفِ وَالْحُرُوفِ وَالْحُرُوفِ مَخْلُوقَةً وَلاَ حُرُوفٍ وَالْحُرُوف مَخْلُوقة أَوكَلامُ اللهِ تَعَالَىٰ يَتَكَلَّمُ بِلاَ آلَةٍ وَلاَ حُرُوفٍ وَالْحُرُوف مَخْلُوقة أَوكَلامُ اللهِ تَعَالَىٰ غَيْرُ مَخْلُوق .

(۹) اس کی تمام صفات مخلوقات کی صفات سے ممتاز اور ممیز ہیں ۔ وہ جانتا ہے لیکن ہمارے جاننے کی طرح نہیں ، وہ قدرت رکھتا ہے لیکن ہماری قدرت کی طرز پر نہیں ، وہ دیکھتا ہے لیکن ہمارے دیکھنے کے انداز میں نہیں ، وہ بولتا ہے لیکن ہمارے بولنے کے طریقے پر نہیں، وہ سنتا ہے لیکن ہمارے سننے کے طریقے پر نہیں ۔ (مثلاً) ہم آلات (اعضاء و جوارح) اور حروف کی مدد سے گفتگو کرتے ہیں ، جبکہ اللہ تعالی بغیر آلات اور حروف کی مدد سے گفتگو کرتے ہیں ، جبکہ اللہ تعالی بغیر آلات اور حروف کی مدد سے گفتگو کرتے ہیں ، جبکہ اللہ تعالی بغیر آلات اور حروف کی مدد سے گفتگو کرتے ہیں ، جبکہ اللہ تعالی بغیر آلات اور حروف کی مدد سے گفتگو کرتے ہیں ، جبکہ اللہ تعالی بغیر آلات اور حروف کی مدد سے گفتگو کرتے ہیں ، جبکہ اللہ تعالی کا کلام غیر مخلوق ہیں جبکہ اللہ تعالی کا کلام غیر مخلوق ہیں جبکہ اللہ تعالی کا کلام غیر مخلوق ہے۔

الله تعالیٰ کی جمله صفات اس کی مخلوقات میں موجود صفات سے بالکل جدا، متاز اور بلند و برتر ہیں۔ مثلًا انسان دیگر حیوانات کی طرح دیکھنے اور سننے جیسی

صفات میں بے شار مادی اشیاء ، آلات اور اعضاء کا مختاج ہے ۔ مثلاً اگر آئیمیں نہ ہوں یا آئھوں کا جملہ نظام ٹھیک نہ ہو یا پھر خارجی ذریعہ جیسے روشی نہ ہو تو ہم دکیھ نہیں سکیں گے ۔ اس طرح اگر کان نہ ہوں یا کان کے اندرونی نظام میں کوئی خرائی ہو یا پھر خارجی وسیلہ یعنی ہوا نہ ہو تو ہم س نہیں سکیں گے ۔ اس کے علاوہ ہماری ان صفات کا دائرہ کار نمایت ہی محدود ہے ، ہم بہت سی مادی چیزیں اپنی مملک آئھوں سے نہیں دکھ سکتے ، بے شار آوازیں ایسی ہیں جنہیں ہم صحح و سلم کانوں سے بھی نہیں من سکتے ۔ لیکن اللہ تعالی کی صفات روئیت اور ساعت نہ سالم کانوں سے بھی نہیں من سکتے ۔ لیکن اللہ تعالی کی صفات روئیت اور ساعت نہ تو آلات و اعضاء کی مختاج ہوار نہ دیگر مادی اور غیر مادی اشیاء کی ۔ اس کا علم اور اس کی قدرت وسیح اور لا محدود ہیں اور وہ اپنے علم کے لیے ہماری طرح حواس اس کی قدرت وسیح اور لا محدود ہیں اور وہ اپنے علم کے لیے ہماری طرح حواس خسہ اور دماغ کا اور اپنی قدرت کا ملہ کے لیے اعضاء و جوارح کا مختاج نہیں ہے۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

## علم تجسيم خلاا تمالي

(١٠) وَهُوَ شَىء لَمُ لَا كَا لاَ شَيَاءِ وَمَعْنَى الشَىء الثَّابِثُ بِلاَ جَسْمٍ وَلاَ جَوْهُرٍ وَلاَ عَرَضٍ وَلاَ حَدَّ لَهُ وَلَاْ ضِدَّ لَهُ وَلَاْ فِدَّ لَهُ وَلاَ عَرَضٍ وَلاَ حَدَّ لَهُ وَلَاْ ضِدَّ لَهُ وَلاَ عَرَضٍ وَلاَ حَدَّ لَهُ وَلَاْ ضِدَّ لَهُ وَلاَ عَرَضٍ وَلاَ حَدَّ لَهُ وَلاَ عَرَفُ لَهُ وَلاَ عَرَضٍ وَلاَ حَدَّ لَهُ وَلَا عَرَفُ لَهُ وَلاَ عَرَفُ لَهُ وَلاَ عَرَضٍ وَلاَ عَرَضٍ وَلاَ عَرَفُ لَهُ وَلاَ عَرَفُ لَهُ وَلاَ عَرَفُ إِلَا عَرَضٍ وَلاَ عَرَفُ لَهُ وَلَا عَرَفُ لَهُ وَلاَ عَرَفُ إِلَا عَرَفُوا لَا عَرَفُوا لاَ عَرَفُوا لَا عَرَفُوا لَا عَوْلَا عَرَفُوا لَا عَرَفُوا لَا عَرَفُوا لَا عَرَفُوا لَا عَرَاللَّهُ وَلَا عَرَفُوا لَا عَلَا عَرْفُ إِلَا عَرَفُوا لَا عَلَا عَلَا لَهُ عَلَا لَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا عَلَ

(۱۰) الله تعالیٰ بھی ایک شے (چیز) ہے لیکن دیگر اشیاء کی طرح نہیں ہے۔ اور اس شے سے مراد وہ موجودہ ہستی ہے جس کا کوئی جسم نہیں ہے اور نہ ہی وہ عرض ہے۔ (اسی طرح)اس کی کوئی حد ہے نہ ضد ہے،اور نہ ہی کوئی اس کے برابر اور اس جیسا ہے۔

کا نات میں موجود جملہ مادی اور غیر مادی اشیاء کی بہپان اور شاخت کے پید خصوصیات ضروری ہوتی ہیں۔ مثلاً ان کا ایک جہم ہوتا ہے جو مختلف اجزاء ہدات خود الگ جہم کے طور پر بھی اپنا وجود اور اپنی شاخت رکھتے ہیں۔ جیسے ہم انسان کی مثال لیتے ہیں: انسان کا ایک جہم ہے جو لاکھوں بانتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ بافتیں لاتعداد خلیوں سے مل کر بنتا ہے۔ ہر جیسے ہم انسان کی مثال ایک جو میں کر بنتا ہے۔ ہر میں۔ ہر خلیہ اپنی جگہ ایک مکمل جہم ہے جو بے شار مالیکولز سے مل کر بنتا ہے۔ ہر ایٹم اپنی ملک جم ہے جو ہو متعدد ایٹمز سے مل کر بنتا ہے۔ ہر ایٹم اپنی مگٹہ ایک مکمل جہم ہے جو متعدد ایٹمز سے مل کر بنتا ہے۔ ہر ایٹم اپنی مگٹہ ایک مکمل جہم ہے جو متعدد ایٹمز سے مل کر بنتا ہے۔ ہر ایٹم اپنی مگٹہ ایک مکمل جہم ہے جو ہو متعدد ایٹمز سے مل کر بنتا ہے۔ ہر ایٹم اپنی مگٹہ ایک مکمل جہم ہے جو بہت سے نیوٹران ، پروٹان ، الیکٹران اور پار شکلز سے مل کر بنتا ہے۔اس مرحلہ پر الیکٹران ، نیوٹران اور پروٹان وغیرہ اپنا دجود ہر قرار رکھنے کر بنتا ہے۔اس مرحلہ پر الیکٹران ، نیوٹران اور پروٹان وغیرہ اپنا دجود ہر قرار رکھنے

کے لیے ایک دوسرے کے مختاج ہوتے ہیں، جبکہ خود ایٹم کا وجود ان کا مختاج ہے۔

مالیحولز ایٹول کے بغیر وجود میں شیں آسکتے ، ظلے اپنا وجود بر قرار رکھنے

کے لیے مالیحولز کے مختاج ہیں ، بانتوں کا وجود خلیوں کا مر ہونِ منت ہے اور خود

انسان کا وجود ان بافتوں کے ایک ہم آہنگ اور مربوط نظام کا مختاج ہے۔ گویا اجسام

کے لیے مختاجی کا ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ قائم ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی

قتم کی احتیاج سے پاک ہے ۔ اللہ کی صفات الغنی اور العمد کا یمی مفہوم ہے کہ وہ

ذاتِ یکنا صفات ہر طرح سے بے نیاز ہے۔

ذاتِ یکنا صفات ہر طرح سے بے نیاز ہے۔

کسی بھی جسم کو مکمل طور پر جانے کا ایک اہم ذریعہ اور طریقہ اس کی ضد کو جانتا ہے۔ عربی مقولہ ہے : "تعرف الاشیاء باضدادھا" یعنی چیزوں کو ان کی ضد اور بالمقابل اشیاء سے پہچانا جاتا ہے۔ چونکہ ذاتِ باری تعالی جسم نہیں رکھتا للذا اس کا نہ کوئی ضد ہے اور نہ ہی کوئی مثیل یعنی اس جیسا۔ "لیس کمشلہ شئی" اس کی مثال کسی بھی مادی اور غیر مادی چیز ہے نہیں دی جا سکتی۔

ای طرح اس کے لیے حدود متعین کرنا کہ وہ کسی مخصوص جگہ پر ہے اس کے محدود کرنے کے مترادف ہے۔ جبکہ اللہ تعالی اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے لا محدود ہے۔ کیونکہ جس چیز کے بھی حدود متعین ہو سکتے ہوں اس میں ابھی اضافہ کی گنجائش ہوتی ہے اور یہ بات کسی چیز کے نامکمل ہونے کی دلیل ہوتی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مکمل ہے اور اس کی صفات بھی مکمل ہیں۔

## الله تمالی کے ہاتھ اور چہرں کا بیاں

(١١) ولَهُ يَد وَوَجْه وَنَفْس كَمَا ذَكَرَه الله تَعَالَىٰ فِي الْقُر آنِ مِن ذِكْرِ الْوَجْهِ وَالْيَدِ الْقُر آنِ مِن ذِكْرِ الْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالْيَدِ وَالْيَفْسِ فَهُو لَهُ صِفَات بِلَا كَيْفٍ وَلاَ يُقَالُ اَنَّ يَدَه قُدْرَتُه اَوْ يَعْمَتُه لِأَنَّ فِيْهِ إِبْطَالُ الصِّفَةِ . وَهُو قَوْلُ اَهْلِ الْقَدَرِ وَالْإِعْتَزَالِ وَلَكِن يَدُه صِفَتُه بِلَا كَيْفٍ وَغَضَبُه وَرِضَاه صِفَتَان مِن صِفَات وَلَكِن يَدُه صِفَتُه بِلَا كَيْفٍ وَغَضَبُه وَرِضَاه صِفَتَان مِن صِفَات وَلَكِن يَدُه صِفَتُه بِلَا كَيْفٍ وَغَضَبُه وَرِضَاه صِفَتَان مِن صِفَات اللّه تَعَالَىٰ بِلَا كَيْفٍ .

(۱۱) اس کا ہاتھ بھی ہے، چرہ بھی اور نفس بھی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں اپنے لیے جسم چرہ ، ہاتھ اور نفس کا ذکر کیا ہے وہ اس کی ایسی صفات ہیں جن کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ۔ لیکن یہ کمنا درست نہ ہو گا کہ اس کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت یا اسکی نعمت ہے ، کیونکہ اس طرح اس صفت کا ابطال لازم آئے گا۔ اور یہ قدریہ اور معتزلہ کا عقیدہ ہے ۔ لندا (درست عقیدہ یہ ہے کہ ) اس کا ہاتھ اس کی وہ وصف ہے جس کی کیفیت ہم نہیں جانتے ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور خوشی اس کی ان صفات میں سے دو ایسی صفین ہیں جن کی ناراضگی اور خوشی اس کی ان صفات میں سے دو ایسی صفین ہیں جن کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ۔

الله تعالیٰ کی وہ صفات جو انسانی جسم کا خاصہ ہیں اور لوازم ہیں جیسے ہاتھ، چرہ اور نفس یا جن کا تعلق بعض انسانی اعضاء سے ہے، جیسے غصہ اور خوشی وغیرہ، تو ان کی صفات کی تاویل اور توجیہ اس طرح کرنا کہ اس سے خود ان الفاظ کا مفہوم ہی لغو اور باطل ہو جائے درست نہیں ہے۔ ہم ان صفات پر اسی معنی اور مفہوم میں ایمان رکھتے ہیں جو ان الفاظ کو سن کر فوراً ہی ذہن میں آجاتے ہیں ، البتہ ان میں ایمان رکھتے ہیں جو ان الفاظ کو سن کر فوراً ہی ذہن میں آجاتے ہیں ، البتہ ان کی حقیقت اور کیفیت ہماری قوتِ ادراک سے بلعہ و برتر شے ہے۔ اس کو ایمان بلغیب کتے ہیں۔

معتزلہ نے ان صفات کی جو توجیہ کی ہے وہ اس لیے بھی درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظ کی کوئی کی نہیں تھی اور وہ چاہتے تو مثلا ہاتھ کو الفاظ کے بجائے قدرت یا نعمت کے الفاظ سے اپنی اس صفت کو بیان کر سکتے تھے ۔ مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہاتھ ، چرے اور نفس کے لیے مستعمل عرفی الفاظ ہی سے اپنی ان صفات کو بیان کیا ہے ۔ للذا کوئی وجہ نہیں کہ ان الفاظ کو ان کی حقیقت پر محمول نہ کیا جائے ، اس لیے ہمیں دورازکار تاویلات میں پڑنے کی ضرورت نہیں کے ورازکار تاویلات میں پڑنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں ۔ بلحہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی متشابہات میں کونکہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں ۔ بلحہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی متشابہات میں غور و خوض کو ان لوگوں کا شیوہ قرار دیا ہے جن کے دلوں میں کجی اور میڑ ھا پن

#### قضاء و قلار (۱)

(١٢) خَلَقَ اللّهُ تَعَالَىٰ الْاَشْيَاءَ لاَ مِنْ شَيْءٍ وَكَاْنَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَالِمَا فِي الْاَزَلِ بِالْاَشْيَاءِ قَبْلَ كَوْنِهَا . وَهُوَ الّذِي قَدَّرَ الْاَشْيَاءَ وَقَضَاهَا وَلاَ فِي الْآخِرَةِ شَيْءً إِلاَّ بِمَشْيِئَتِهِ وَقَضَاهَا وَلاَ يَكُونُ فِي الدُّنْيَا وَلاَ فِي الْآخِرَةِ شَيْءً إِلاَّ بِمَشْيِئَتِهِ وَعَضَاهَا وَلاَ يَكُونُ كَتُبُه فِي اللّوْحِ الْمَحْفُو ْطِ وَلَكِنْ كَتُبُه وَعَلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ وَكُتُبِه فِي اللّوْحِ الْمَحْفُو ْطِ وَلَكِنْ كَتُبُهُ بِالْوَصْفِ لاَ بِالْحُكْم .

(۱۲) الله تعالی ہی اشیاء کو عدم سے وجود میں لایا اور ان اشیاء کے وجود میں آنے سے پہلے الله تعالی ازل سے ان کے بارے میں پوراپوراعلم رکھتے تھے۔ اس نے ان اشیاء کو مقدر فرمایا اور انہیں اتمام تک بہنچایا۔ دنیا اور آنہیں اتمام تک بہنچایا۔ دنیا اور آخرت میں اس کی مرضی اور مشیت ، اس کے علم اور قضاء وقدر اور لوح محفوظ میں اس کے تحریر کردہ طریقے سے ہٹ کرنہ تو بچھ ہوتا ہو اور نہ ہوگا۔ البتہ لورِح محفوظ میں اس کی تحریر باعتبار وصف کے ہے اور نہ ہوگا۔ البتہ لورِح محفوظ میں اس کی تحریر باعتبار وصف کے ہے اور نہ ہوگا۔ البتہ لورِح محفوظ میں اس کی تحریر باعتبار وصف کے ہے اور نہ کہ تھم کے۔

الله تعالیٰ کی صفات البدیع ، المبدی اور الفاطر کا معنی اشیاء کو عدم سے وجود میں لانے والے کے ہیں ۔ جبکہ الخالق، الباری اور المصور کا معنی پہلے سے موجودمادہ سے کسی نئی شکل و صورت اور خصوصیات و صفات والی چیز کا پید اکرنے موجودمادہ سے کسی نئی شکل و صورت اور خصوصیات و صفات والی چیز کا پید اکرنے

والاہے۔

تقدر کا لفظی معنی ہے اندازہ نگانا اور قضاکا لفظی معنی ہے فیصلہ کر دینا۔
قضاء و قدر زیادہ تر مترادف معنوں میں استعال کیے جاتے ہیں لیکن ان دونوں میں حقیقا فرق ہے ۔ قدر یا تقدیر سے مراد کسی شخص کا اپنے علم ، شے معلوم کی فطرت و خصوصیت اور حالات و واقعات کا رخ دکھ کر ایک اندازہ قائم کرنا کہ فلال وقت پر اس شے کی کیفیت کیا ہوگی اور عمل ورد عمل کے طبعی اصول کے نتیج میں اس پر کیا گزرے گی ۔ جبکہ قضاء سے مراد کسی شخص کا اپنے علم، شے معلوم کی فطرت پر کیا گزرے گی ۔ جبکہ قضاء سے مراد کسی شخص کا اپنے علم، شے معلوم کی فطرت فر خصوصیت اور حالات و واقعات کے تقاضول کو ملحوظ رکھتے ہوئے فیصلہ کردینا کہ فلال وقت پر اس شے سے فلال کام لیا جائے گا اور پھر عمل اوررد عمل کے طبعی اصول کے نتیجہ میں اس سے فلال فلال نتائج حاصل کیے جائیں گے ۔

بعض اہل علم کے نزدیک تقدیر سے مراد تدبیر ہے ، جیسا کہ مشہور لغوی الزجاج اور مفسر قرآن قاضی بیضادی فرماتے ہیں جبکہ ان کے نزدیک قضاء اس تدبیر کو عملی جامہ بہنانے کا نام ہے۔

لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں ہر بات لکھ دی ہے جس سے کوئی چیز سر مو بھی انحاف نہیں کر سکتی ۔ جیسا کہ الیکٹرانک اشیاء یا کی بھی مشین کے چھوٹے بردے تمام پرزول کے بارے میں ان پرزول کو بنانے اور انہیں اسمبل کرنے والے نے جو رول اور کردار ان کے لیے متعین کر دیا ہے وہ اس سے انحاف نہیں کر سکتے ۔ یہ اصول کا ننات کی ہر شے پر صادق آتا ہے بشمول فرشتوں کے ۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو اس نے انہیں ایک طرح کا اختیار ویئے سے متعلق اپنے ارادے کا فرشتوں کے سامنے اظہار فرمایا۔ انسانوں کے ای اختیار پر فرشتے معترض ہوئے اور اپنے خدشات سامنے اظہار فرمایا۔ انسانوں کے ای افتیار پر فرشتے معترض ہوئے اور اپنے خدشات اور اندیثوں کا اظہار کرنے گئے ، لیکن انسانوں کے اختیار کا دائرہ بھر حال محدود اور

الله متعین ہے جس سے تجاوز کرنا ان کے بس میں نہیں ہے ۔ مثلاً ان کی پیدائش اور موت ان کے اختیار میں نہیں ہے ۔ وہ از خود کی خاندان یا کی مخصوص والدین کے ہاں پیدا ہونے کا اختیار نہیں رکھتے یا اس و نیا میں آنے کے لیے کی خاص وقت اور زمانے کو متخب کرنے کا اختیار بھی انہیں حاصل نہیں ہے ۔ انہیں اپنی موت کے وقت کو مقدم و مؤخر کرنے کی قدرت حاصل نہیں ہے ۔ وہ خود کو شیر چیتے یا پرندے کی شکل میں ڈھال نہیں گئتے ، وہ بغیر کی وسیلے کے اڑنے پر قادر نہیں پرندے کی شکل میں ڈھال نہیں گئتے ، وہ بغیر کی وسیلے کے اڑنے پر قادر نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ ۔ جبکہ وہ اپنی مرضی سے جو زبان سیمنا چاہیں سیم سکتے ہیں ، جو ہیں اپنا چاہیں اپنا کے ہیں ، روزگار کے لیے جس چیتے کو چاہیں منتخب کر سکتے ہیں ، جس بذہب کو چاہیں اس کی پیروی کر سکتے ہیں ۔ اللہ تعالی نے انہیں اچھے ہیں ، جس بذہب کو چاہیں اس کی پیروی کر سکتے ہیں ۔ اللہ تعالی نے انہیں اچھے ہیں ، جس بذہب کو چاہیں اس کی پیروی کر سکتے ہیں ۔ اللہ تعالی نے انہیں اچھے ہیں ، جس اختیار کو ہروئے کار لا کر وہ جزاء یا سزاء، ثواب یا عقاب ، جنت یا جنم کا حقدار بختے ہیں ۔ اس اختیار کو ہروئے کار لا کر وہ جزاء یا سزاء، ثواب یا عقاب ، جنت یا جنم کا حقدار بختے ہیں ۔

## قضاء و قلار (۲)

(١٣) وَالْقَضَاءُ وَالْقَدَرُ وَالْمَشِيْعَةُ صِفَاتُهُ فِي الْأَزَلِ بِلاَ كَيْفِ يَعْلَمُ اللّهُ تَعَالَىٰ الْمَعْدُوْمَ فِي حَالٍ عَدَمِهِ مَعْدُوْمًا وَيَعْلَمُ اللّهُ كَيْفَ يَكُوْنُ إِذَا أَوْ جَدَهُ وَيَعْلَمُ اللّهُ الْمَوْجُوْدَ فِي حَالٍ وَجُوْدِهِ يَكُوْنُ اللّهُ عَنْ فِي حَالٍ قَعُوْدِهِ مِنْ حَالٍ قِيَامِهِ قَائِمًا وَإِذَا قَعَدَ فَقَدْ عَلِمَهُ قَاْعِدًا فِي حَالٍ قُعُوْدِهِ مِنْ عَلْمُ أَنْ يُتَغَيِّرَ عِلْمُهُ أَوْ يَحْدُثَ لَهُ عِلْمُ وَلَكِنِ التَّغَيُّرُ وَالْإِخْتِلَافُ يَحْدُثُ عَلْمُ وَلَكِنِ التَّغَيُّرُ وَالْإِخْتِلَافُ يَحْدُثُ لَهُ عِلْمُ وَلَكِنِ التَّغَيُّرُ وَالْإِخْتِلَافُ يَحْدُثُ لَهُ عِلْمُ وَلَكِنِ التَّغَيُّرُ وَالْإِخْتِلَافُ يَحْدُثُ عَلْمُ وَلَكِنِ التَّغَيُّرُ وَالْإِخْتِلَافُ يَحْدُثُ عَدْ فَقَدْ عَلْمُ وَلَكِنِ التَّغَيُّرُ وَالْإِخْتِلَافُ يَحْدُثُ عَنْدَ الْمَخْلُو قَيْنَ .

(۱۳) قضاء و قدر اور مشیت (التی ) الله تعالی کی وہ ازلی صفات ہیں جن کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ۔ الله تعالی معدوم شے کو اس وقت بھی جانتا ہے جب وہ ابھی سرے سے وجود ہی میں نہیں آیا ہوتا ، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ شے معدوم کو جب وجود میں لائے گا تو وہ کیسا ہو گا اور الله تعالی موجود شے کی موجود گی کو حالت وجود میں بھی جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ شے موجود کس طرح فنا ہو گا ۔ الله تعالی کھڑے ہوئی جانتا ہے اور جب وہ بیٹھتا ہے ہوئے شے کی حالت قیام کو ہوقت قیام بھی جانتا ہے اور جب وہ بیٹھتا ہے ہوئے شے کی حالت قیام کو ہوقت قیام بھی جانتا ہے اور جب وہ بیٹھتا ہے ہوئے شے کی حالت قیام کو ہوقت قیام بھی جانتا ہے اور جب وہ بیٹھتا ہے ہوئے سے کی حالت قیام کو ہوتی جانتا ہے ۔ بغیر اس کے کہ اس حالت قعود کو بھی جانتا ہے ۔ بغیر اس کے کہ اس سے اس کے علم میں کوئی تغیر رونما ہو یا اسے کوئی نیا علم حاصل آ

ہو۔ تغیر و تبدیلی کا رونما ہونا اور نئی صور تحال کا پیدا ہونا صرف مخلوقات کے نزدیک (خود ان کی ذات کے اعتبار سے) واقع ہوتا ہے۔

کا ئنات میں اب تک جو کچھ ہوتا رہا ہے ، ہو رہا ہے یا آئندہ ہو گا ، لینی ماضی، حال اور مستقبل کے واقعات ، ہم مخلوق کے اعتبار سے ماضی ، حال اور مستقبل کے واقعات ہیں۔ کیونکہ ہمارے نزدیک وقت کے بیانے نہایت ہی محدود ہیں ۔ ہم وفت کو سینڈوں ، منٹوں، گھنٹوں، دنوں ، ہفتوں ، مہینوں ، سالوں اور صدیوں کے پیانوں سے ناپتے ہیں اور ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو بوری ایک صدی کے پیائہ وفت کو گزر تا ہوا دیکھنے کے قابل ہو سکتے ہوں ۔ ہمارا پیائہ وفت محدود ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مستقل بالذات شے بھی نہیں ہے بلحہ ایک نسبتی اور اضافیت والی شے ہے ۔ لیعنی ہم وقت کو سورج کے گردزمین کے مدار کی اور موری گردش کے حولے سے نایتے ہیں۔ اس کی محوری گردش سے دن رات بنتے ہیں اور مداری گردش سے ماہ و سال وجود میں آتے ہیں۔ ہماری دنیا بہت محدود ہے ، ہماری اس دنیا ہے تہیں بردی لا تھوں دنیائیں اس لا محدود کا ئنات کا حصہ ہیں ۔ اس کے مقابلے میں خالق کا کنات کی لا محدود ذات کی طرح اس کے جملہ بیانہ ہائے صفات بھی لا محدود ہیں ۔ للذا اس کے ہاں وفت کا پیانہ نہ تو ہمارے محدود پیانوں کی طرح محدود ہے اور نہ ہی اس کے نزدیک وفت کوئی تنبتی اور اضافیت والی شے ہے ۔ اس پہلو سے اگر ہم غور کریں تو جو حقیقت ہم پر منکشف ہوتی ہے وہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وفت تھا ہوا اور ایک جگہ رکا ہوا ہے۔ للذا اس کے نزد یک نه تو کوئی زمانه ماضی ہے اور نه مستقبل ہے ، بلحه سارا زمانه حال ہی حال ہے ۔ اس کی مثال ہوں دی جا سکتی ہے کہ اگر دو گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ایک سمت میں کیسال رفتار ہے چل رہی ہول اور ان کے ڈرائیور اردگرد سے بے

نیاز ہو کے صرف ایک دوسرے پر نظر رکھیں تو ان کے لیے وہ گاڑیاں ایک ہی جگہ پر رکی ہوئی لگیں گی۔ای اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے سائنس دانوں نے زمین کے گرد خلاء میں بعض ایسے مصنوعی سیارے پہنچا دیے ہیں جن کی زمین کے گرد گھومنے کی رفتار ہے۔ گھومنے کی رفتار ہے۔ گھومنے کی رفتار ہے۔ اس طرح وہ مصنوعی سیارے حرکت کرنے کے باوجود اپنی جگہ ساکت اور ٹھرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور ای وجہ سے انہیں ساکت سیارے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور ای وجہ سے انہیں ساکت سیارے ہوئے مائل کا مائل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔

اس ساری گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئ ہو گ کہ نے واقعات کا پیش آنا یا ان واقعات کے پیش آنے پر نئی معلومات کا حاصل ہونا ہمارے نزدیک وقت کے محدود پیانوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وقت کا پیانہ لا محدود ہونے کی وجہ سے ماضی اور مستقبل نام کا کوئی زمانہ سرے سے موجود ہی محدود ہونے کی وجہ سے ماضی اور مستقبل نام کا کوئی زمانہ سرے سے موجود ہی شمیں ہے ، للذا اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے نہ کوئی واقعہ نیا ہے اور نہ ہی پرانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے انتہار سے نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اضافہ ہوتا ہے ، اس لیے بعض او قات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت می باتیں سمجھانے کی غرض سے ہمارے اعتبارات کو ملحوظ تعالیٰ نے ہمیں بہت می باتیں سمجھانے کی غرض سے ہمارے اعتبارات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ماضی اور مستقبل کے حوالے سے قرآن مجید میں بعض واقعات اور امور کا ذکر کیا ہے اور انہیں اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔

## کفر اور ایماں

(١٤) خَلَقَ اللّهُ تَعَالَىٰ الْحَلْقَ سَلِيْمًا مِنَ الْكُفْرِ وَالْإِيْمَانِ ثُمَّ خَاطَبَهُمْ وَاَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ فَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ بِفِعْلِهِ وَإِنْكَارِهِ وَاَمْرَهُمْ وَنَهَاهُمْ فَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ بِفِعْلِهِ وَإِنْكَارِهِ وَجُحُودِهِ الْحَقَّ بِحِذْلاَنِ اللّهِ تَعَالَىٰ إِيّاهُ وَآمَنَ مَنْ آمَنَ بِفِعْلِهِ وَإِقْرَارِهِ وَتَصْدِيْقِهِ بِتَوْفِيْقِ اللّهِ تَعَالَىٰ إِيّاهُ وَنُصْرَتِهِ لَهُ.

(۱۳) اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو کفر اور ایمان (دونوں) سے عاری پیدا کیا ہے۔ پھر ان سے خطاب کر کے انہیں (بعض باتوں کا) تھم دیا اور (بعض باتوں کا) تھم دیا اور (بعض باتوں کا) منع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق جس کے شاملِ حال ہوئی اس نے اپنی مرضی اور اختیار سے حق کی تصدیق کی اور اقرار کر کے ایمان سے سر فراز ہوا۔

کوئی ماہر کارگر جب ایک ہی قشم کی بے شار چیزیں بنانا چاہتا ہے تو وہ ان کے لیے ایک ہی طرح کے خام مال کا انتخاب کرتا ہے ، پھر اس خام مال کو ایک ہی جیسے مراحل سے گزار کر اس قابل بناتا ہے کہ اس سے یکسال خصوصیات اور صلاحیتوں والی متعدد اشیاء تیار ہو سکیں پھر اس مواد سے اپنی لا جواب کا رگری کے ذریعے بالکل ہی ایک نئی شکل و صورت والے لا تعداد شاہکار تخلیق کرتا ہے ۔ ان تمام باتوں کے باوجود بعض او قات چند اشیاء میں خود ان میں موجود کسی خامی کی وجہ تمام باتوں کے عاوجود تعض او قات چند اشیاء میں خود سے متفاد خصوصیات ایک قشم کی دیگر اشیاء سے کم تر درجے کی، یا پھر سرے سے متفاد خصوصیات

والی چزیں وجود میں آجاتی ہیں۔ ظاہر ہے ماہر کاریگران کی تخلیق کے تمام مراحل

سے بخولی آگا ہ ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کون کون سے مرحلے میں کن وجوہ اور
اسباب کی بنا پر کس کس چز میں کیا خافی یا کمی رہ گئی ہے اور آئندہ وہ کس حد تک
کار آمد اور مفید یا نقصان وہ خامت ہو سکتے ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ اپنی ہی تخلیق کروہ
بعض چیزوں کی اس کی نظر میں قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے اور بعض کی کم ۔ پھر انہی
خصوصیات اور صفات کی بنا پر وہ بعض کو صاف سخرے اور پاکیزہ مقاصد کے لیے
خصوصیات اور صفات کی بنا پر وہ بعض کو صاف سخرے اور پاکیزہ مقاصد کے لیے
خصوصیات کہ دیتا ہے اور وہ اچھے اور عمرہ ترین مقامات پر رکھے جاتے ہیں ، ان کی
حفاظت کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے اور ہر دیکھنے والی نظر میں ان کے لیے شحسین و
آفرین کے جذبات موجزن رہتے ہیں ۔ ای قتم سے تعلق رکھنے والی بعض دوسری
کاموں کے جذبات موجزن رہتے ہیں ۔ ای قتم سے تعلق رکھنے والی بعض دوسری
کاموں کے لیے مخصوص کر دیتا ہے اور وہ اہم اور اچھے مقامات سے دور رکھے جاتے
کیں اور کوئی بھی ان کی طرف نظر بھر کر دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔

#### وعلال الست

(١٥) آخْرَجَ ذُرِيَّةَ آدَمَ مِنْ صُلْبِهٖ فَجَعَلَهُمْ عُقَلاَءَ فَخَاْطَبَهُمْ وَاَمَرَهُمْ بِالْاِيْمَانِ وَنَهَاْهُمْ عَنِ الْكُفْرِ فَاقَرُواْ لَهُ بِالرَّبُوبِيَّةِ فَكَانَ وَاَمَرَهُمْ بِالْاِيْمَانِ وَنَهَاْهُمْ عَنِ الْكُفْرِ فَاقَرُواْ لَهُ بِالرَّبُوبِيَّةِ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ إِيْمَانًا فَهُمْ يُولُدُونَ عَلَىٰ تِلْكَ الْفِطْرَةِ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ إِيْمَانًا فَهُمْ يُولُدُونَ عَلَىٰ تِلْكَ الْفِطْرَةِ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَيْمَانًا فَهُمْ يُولُدُونَ عَلَىٰ تِلْكَ الْفِطْرَةِ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْهُمْ أَيْمَانًا فَهُمْ يُولُدُونَ عَلَىٰ تِلْكَ الْفِطْرَةِ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ بَدُلُ وَغَيْرَ وَمَنْ آمَنَ وَصَدَّقَ فَقَدْ ثَبَّتَ عَلَيْهِ وَدَاْوَمَ .

(10) الله تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو اس کی پیٹے سے نکال کر اسیس عقل عطاکی اور پھر ان سے خطاب کر کے اسیس ایمان لانے کا حکم دیا اور کفر سے منع فرمایا (جس پر)انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا اور اس طرح وہ ایمان لے آئے اور وہ اسی دینِ فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ پھر جو شخص کفر کرتا ہے وہ در اصل اپنی اس فطرت کو تبدیل کر ہیں۔ کے ایمان کو کفر سے بدل ڈالٹا ہے۔ اور جو شخص ایمان لاتا ہے اور حق کی تقدیق کرتا ہے وہ در احل میں فطرت پر ثابت قدم رہتا اور حق کی تقدیق کرتا ہے ، وہ گویا اسی دینِ فطرت پر ثابت قدم رہتا اور میں مداومت اختیار کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پید اکرنے کے بعد اس کی قیامت تک آنے والی اولاد کی ارواح کو بھی تخلیق کیا اور پھر ان سب کو مخاطب کر کے بوچھا : کیا میں تہا را رب نہیں ہوں ؟ سب نے اس کے جوب میں اللہ کی ربوبیت کا قرار

کیا۔ گویا اللہ کی ربوبیت کا اقرار انسانوں کی فطرت میں شامل ہے اور وہ اس فطرت کے مطابق پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدہ اور اقرار کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو کا کنات میں بے شار نشانیاں رکھ دی ہیں جو پکار پکار کر اس کے رب ہونے کا اعلان کر رہی ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے وقا فو قا انبیاء و رسل مبعوث کیے اور انہیں مجزات اور نشانیاں دے کر بھیجا۔ اس مللے کی آخری کڑی حضرت محمد عیالیہ ہیں اور آپ کو جو مجزہ عطا کیا گیا وہ قر آنِ مبلے کی آخری کڑی حضرت محمد علیہ ہیں اور آپ کو جو مجزہ عطا کیا گیا وہ قر آنِ مبید ہے جس کا اعجاز سابقہ انبیاء کے وقتی مجزوں کے بر عکس ہمیشہ کے لیے قائم و جائم ہے۔ کیونکہ یہ خود اللہ کا کلام ہے اور اس میں دلائل و براہین کے ساتھ اللہ دائم ہے۔ کیونکہ یہ خود اللہ کا کلام ہے اور اس میں دلائل و براہین کے ساتھ اللہ کی ربوبیت کو خامت کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے انکار کی بنیادی وجہ فطرت کو تبدیل کرنا اور بگاڑنا ہے۔ اور جمال بھی اور جب بھی فطرت کو تبدیل کرنے یا اسے بگاڑنے کی کوشش کی گئی اس کے اثرات ہمیشہ منفی نگلے۔ فطرت میں بگاڑ اور فساد کے اسباب میں والدین کی غلط تربیت ، ماحول کے برے اثرات ، تعلیم کی کمی اور جمالت ، دنیاوی اغراض کو فوقیت اور مادی ترجیحات و میلانات کی شدت وغیرہ شامل ہیں۔

الله تعالیٰ نے دونوں راستے د کھا دیے ہیں اور اب یہ انسان کا کام ہے کہ اپنی ترجیحات کا تعین اس طرح کرے کہ اپنی آخرت کو اپنی دنیا پر قربان نہ کر ہیٹھے۔

## ایمان اور فطرت

(١٦) وَلَمْ يُجْبِرْ أَحَدْا مِنْ خَلْقِهِ عَلَى الْكُفْرِ وَلاَ عَلَى الْاِيْمِانِ وَلاَ خَلَقَهُمْ أَشْخَاصًا ، وَالْاِيْمَانُ وَلاَ خَلَقَهُمْ أَشْخَاصًا ، وَالْاِيْمَانُ وَلاَ خَلَقَهُمْ أَشْخَاصًا ، وَالْاِيْمَانُ وَالْكُفْرُ فِعْلُ الْعِبَادِ . وَيَعْلَمُ اللّهُ تَعَالَىٰ مَن يَكْفُرُ فِى حَالِ كُفْرِهِ وَالْكُفْرُ فِعْلُ الْعِبَادِ . وَيَعْلَمُ اللّهُ تَعَالَىٰ مَن يَكْفُرُ فِى حَالِ كَفْرِهِ كَالْمُ وَاللّهُ عَلَمَهُ مُؤْمِنًا فِى حَالِ إِيْمَانِهِ وَاحَبّهُ مِنْ عَيْرِ اَنْ يَتَغَيَّرُ عِلْمُهُ وَصِفِتُهُ .

(۱۲) الله تعالیٰ نے اپی مخلوق میں سے نہ تو کی کو کفر پر مجبور کیا ہے اور نہ ہی ایمان لانے پر ۔ اسی طرح نہ تو اس نے انہیں مومن پیدا کیا ہے اور نہ ہی کافر ، بلحہ انہیں محض ان کی شاخت دے کر پیدا کیا ہے ، جبکہ ایمان اور کفر بندول کا اپنا اختیاری فعل ہے ۔ البتہ الله تعالیٰ کو کفر کرنے والے کے کفر کا جب وہ کافر ہوتا ہے پورا پورا علم ہوتا ہے اور پھر جب وہ ایمان لاتا ہے تو حالت ایمان میں اس کے ایمان کا پورا پورا علم ہوتا ہے موتا ہے اور دہ اس کو پند کرتا ہے ۔ لیکن اس طرح نہ تو اس کے علم میں کوئی تغیر میں کوئی تنی ورنما ہوتا ہے۔

ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت کے مطابق پیدا ہو تا ہے۔ تا ہم پیدائش کے

وقت نہ تو وہ مومن ہوتا ہے اور نہ ہی کافر ، بلعہ اس میں خیر و شر میں سے ہر ایک کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ گویا ایمان اور کفر میں سے جس راستے کا بھی آدمی انتخاب کرتا ہے وہ سراسر اس کا اپنا انتخاب اور اس کی اپنی پہند ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کو ایمان پر مجبور کرتا ہے اور نہ ہی کفر پر ، کیونکہ دین کے معاطے میں اگراہ اور زبردستی کو اللہ تعالیٰ بالکل پند نہیں کرتا۔ تاہم جب کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی محبت اور قدر و منزلت بردھا دیتا ہے اور کفر و عصیان کو اس کے لیے ناپندیدہ منا دیتا ہے ، اور جو شخص کفر و طغیان کا راستہ ابناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے دیتا ہے یماں تک کہ وہ اپنی حالت پر مطمئن اور خوش رہتا ہے ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کس کے کفر کو پہندیدگی کی نگاہ حالت پر مطمئن اور خوش رہتا ہے ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کس کے کفر کو پہندیدگی کی نگاہ حالت پر مطمئن اور خوش رہتا ہے ۔ کسی اللہ تعالیٰ کس کے کفر کو پہندیدگی کی نگاہ حالت پر مطمئن اور خوش رہتا ہے ۔ کسی اللہ تعالیٰ کس کے کفر کو پہندیدگی کی نگاہ حالت پر مطمئن اور خوش رہتا ہے ۔ کسی کو وہ پہند کرتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے نہیں دیکھتا جبکہ ایمان لائے نے عمل کو وہ پہند کرتا ہے اور اس پر خوش ہوتا

## ارالان و مشیت خلااونلای

(١٧) وَجَمِيْعُ اَفْعَاْلِ الْعِبَاْدِ مِنَ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ كَسْبُهُمْ عَلَى الْحَقِيْقَةِ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ خَالِقُهَا ، وَهِي كُلُّهَا بِمَشِيْئَتِهِ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ. وَالْطَاعَاتُ كُلُّهَا كَانَتْ وَاجْبَةً بِاَمْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ. وَالْطَاعَاتُ كُلُّهَا كَانَتْ وَاجْبَةً بِاَمْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَقَضَائِهِ وَقَضَائِهِ وَقَضَائِهِ وَقَضَائِهِ وَتَقْدِيْرِهِ وَمَشِيْئَتِهِ لاَ بِمَحَبَّتِهِ وَالْمَعَاصِيْ كُلُّهَا بِعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَتَقْدِيْرِهِ وَمَشِيْئَتِهِ لاَ بِمَحَبَّتِهِ وَالْمَعَامِهِ وَلَا بِامْرِهِ.

(12) ہدوں کے تمام افعال از قتم حرکت و سکون حقیقاً ان کے خود کردہ ہیں جبکہ ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ تمام کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کی مشیت ، اس کے علم اور قضاء و قدر کے تحت سرزد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ، اس کے علم اور قضاء و قدر کے تحت سرزد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمال برداری والے کامول کے پیچھے اس کا تھم ، اس کی پندیدگی اور رضامندی ، اس کا علم و مشیت اور قضاء و قدر کار فرما ہوتے ہیں جبکہ اس کی نافرمانی والے کام اس کے علم و مشیت اور قضاء و قدر کر قضاء و قدر کے تحت ضرور سر زو ہوتے ہیں گر ان کے ساتھ اس کی پندیدگی اور رضامندی اور اس کا تھم شامل حال نہیں ہوتے۔

انسانوں کے جملہ افعال ، خواہ وہ ان کے عادی افعال ہوں جیسے چلنا پھرنا

، سونا جاگنا وغیره یا طاعت و فرمال برداری والے اعمال ہول یا سر کشی اور نافرمانی پر مبنی اعمال ، ان کی نسبت اگر خود ان کے کرنے والے کی طرف کی جائے تو اینے ان افعال کا کرنے والا وہ خود ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اینے ارادے اور این قدرت و اختیار سے کرتا ہے۔ لیکن جب انہی اعمال و افعال کو اللہ تعالیٰ کی قدرت و ارادے کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہی قراریاتا ہے۔ اس کی مثال کسی خود کا ر مشین اور اور اس کے آپریٹر سے دی جا سکتی ہے ، کہ اس مشین کے بہت سے پرزے خود کا رطریقے سے اپنا اپنا مقررہ کام انجام دیتے رہتے ہیں تاہم ان کی جملہ سرگر میوں کے پیچھے اس کے آپریٹر کا ہاتھ ہوتا ہے اور وہ اس مشین اور اس کے متعلقہ حصے اور پرزے اس کی مرضی و منشا اور تھم و اختیار کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ مثین اور اس کے یرزے اینے آپریٹر کے حسب منشا گام کریں تو اس میں اس کا ارادہ ، تھم اور رضامندی ، نتیوں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر مشین کے پرزے اس کے حسبِ منشاء کام نہ كريں تو ان كے چلنے ميں اس آپريٹر كا تھم اور ارادہ تو شامل ہوتا ہے مگر اس كى رضامندی شامل نہیں ہوتی۔

ای طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرماں ہر داری کے کام کرتے ہیں ان کے ان کاموں میں اللہ کا ارادہ ، اس کا تھم ، اس کی خوشی اور رضامندی سب شامل ہوتے ہیں ۔ لیکن اس کی نافرمانی کے کاموں میں اللہ کا ارادہ تو شامل ہوتا ہے مگر اس کی خوشی اور رضامندی شامل نہیں ہوتی ۔

#### دليبنا تسدد

، (١٨) وَالْمَانِيَاءُ عَلَيْهِمْ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كُلُّهُمْ مُنَزَّهُوْنَ عَنِ الصَّغَائِرِ وَالْمُنْفُمْ وَالْقَبَائِحِ ، وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلاَّتُ وَخَطَايًا . الصَّغَائِرِ وَالْكُفْرِ وَالْقَبَائِحِ ، وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلاَّتُ وَخَطَايًا .

(۱۸) تمام کے تمام انبیاء کرام علیهم الصلوٰۃ والسلام گناہوں، کفر اور دیگر برائیوں سے باک ہوتے ہیں۔ البتہ ان سے بعض لغزشیں اور غلطیاں ضرور سرزد ہوئی ہیں۔

انبیاء کرام گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں اور وہ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کسی بھی دور میں گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے باوجود کیہ ان میں گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے باوجود کیہ ان میں گناہوں کے ارتکاب کی قدرت اور صلاحیت ہوتی ہے۔

یہ گناہ کبائر میں سے ہول جن میں کفر و شرک بھی آتے ہیں یا ان کا تعلق صغائر لیعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہو۔ نیز گھٹیا حرکتوں ، فخش گفتگو اور بے مقصد اور فضول باتوں اور کاموں سے انبیاء کرام ہمیشہ دور رہتے ہیں اور ان کے فریب بھی نہیں جاتے ۔

انبیائے کرام سے البتہ بھاضائے بھر بت دنیادی معاملات میں بھول چوک سر زد ہو جاتی ہے۔ یعنی انبیائے کرام بعض او قات اپی رائے پر عمل کرتے ہوئے کسی بہتر اور افضل عمل پر کسی کمتر اور مفصول عمل کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ چونکہ سے چیز بھی اللہ کی نظر میں ان کے شایانِ شان نہیں ہوتی ، للذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بروقت تبیہ ہوتی ہے جس پر وہ سنبھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ

استغفار کے ساتھ رجوع کرتے ہیں جس سے ان کے درجات میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔

جہال تک وحی اور رسالت سے متعلق امور کا تعلق ہے تو ان میں وہ بھول چوک سے بھی محفوظ ہوتے ہیں۔

n.E.E.P.

## محملا صلى الثلا عليه وسلم

(١٩) وَمُحَمَّدُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ حَبِيبُهُ وَعَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَصَفِيْهُ وَنَقِيَّهُ . وَلَمْ يَعْبُدِ الصَّنَمَ وَلَمْ يُشْرِكُ بِاللهِ تَعَالىٰ طَرْفَةَ عَيْن قَطُّ وَلَمْ يَرْتَكِبْ صَغِيْرَةً وَلاَ كَبِيْرَةً قَطُّ .

(19) محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ،اس کے بندے اور رسول و نبی اور اس کے چنے ہوئے اور منتخب کردہ (ہستی ) ہیں آپ نے کہمی پلک جھینے کے برابر لمحہ کے لیے بھی نہ تو کسی ہت کی پر ستش کی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھمرایا ہے۔ آپ نے کہمی بھی کسی چھوٹے یا بڑے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔

محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین بدے اور منتخب رسول ہیں۔
آپ نے اپی زندگی میں کبھی گناہ کا کوئی کام نہیں کیا ۔ آپ کی زندگی تمام
مسلمانوں کے لیے اسو و حسنہ ہے ۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی
رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھچے گئے ،انبیاء و رسل کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔
آپ کے بعد کوئی نبی نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا ۔ نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کو اپنے جملہ صفاتی ناموں میں اللہ کا عبدیعنی بدہ ہونا سب سے زیادہ
پند تھا ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ آمیز عقیدت رکھنے اور محبت
واحرام میں غلو سے کام لینے سے سختی سے منع فرمایا ہے ۔لہذا آپ کو خدائی

اختیارات تفویض کرنا،عالم الغیب قرار دینا، خداکی طرح ہر جگہ حاضر وناظر تسلیم کرنا وغیرہ ،آب سے محبت کا اظہار نہیں بلحہ آپ کے واضح احکام کی تھلم کھلا نا فرمانی اور قرآنی آیات کے انکار کے مترادف ہے جن میں نہایت ہی صراحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ان چیزوں کی نفی کی گئی۔

TEER. INC. IT. O. I. C. D. L. C. D. L.

### خلفائے راشلایں اور صدابہ کر ام

(٧٠) وَاَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّنَ عَلَيْهِمْ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الُو بَكْرِ الصِّدِيْقِ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْفَارُو قُ ثُمَّ عُثْمَان بْنُ عَفَّانَ ذُوالنَّورِيْنِ ثُمَّ عَلِى بْنُ آبِى طَالِبِ الْمُرْتَضَى رِضْوَان اللهِ عَفَّانَ ذُوالنَّورِيْنِ ثُمَّ عَلِى بْنُ آبِى طَالِبِ الْمُرْتَضَى رِضْوَان اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ آجْمَعِيْنَ . عَابِدِيْنَ ثَابِتِيْنَ عَلَى الْحَقِّ نَتَوَلَّا هُمْ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ آجْمَعِيْنَ . عَابِدِيْنَ ثَابِتِيْنَ عَلَى الْحَقِّ نَتَوَلَّا هُمْ جَمِيْعًا وَلاَ نَذْكُرُ آحَدًا مِنْ آصْحَابِ رَسُولُ اللهِ اللهِ الاَّ بِحَيْر .

(۲۰) انبیاء علیم الصلوۃ والسلام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل ترین بستی حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنه کی ہے ، پھر حضرت عثمان حضرت عمر بن الخطاب الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنه کی ، پھر حضرت عثمان بن عفان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنه کی اور پھر حضرت علی بن ابی طالب المرتصلی رضی اللہ تعالیٰ عنه کی ہے ۔ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار اور حق پر ثابت قدم رہنے والے ان حضرات نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ۔ میں ان سب سے محبت ہے اور ہم رسول اللہ علیہ کے صحابہ کرام میں ہمیں ان سب سے محبت ہے اور ہم رسول اللہ علیہ کے صحابہ کرام میں ہمیں ایک بھی صحابی کو ماسوائے اچھے الفاظ ہر گزیاد نہیں کرتے۔

انبیاء کرام کے بعد بلاشک و شبہ افضل ترین فرد ابو بحر صدیق ہیں جو بالغ مردول میں سے نبی کریم علیہ پر سب سے پہلے ایمان لائے تھے اور اپنے ایمان کی

طرح واقعہ معراج کو تتلیم کرنے میں بھی انہوں نے کسی بھکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا جس کے سبب بارگاہ نبوی سے آپ کو الصدیق کا لقب ملا۔ قرآن مجید نے آپ کو رسول اللہ علیات کا رفیق غار، ہجرت کا آپ کے صحابی ہونے کی گوا ہی دی۔ آپ کو رسول اللہ علیات کا رفیق غار، ہجرت کا ساتھی اور خلیفۃ الرسول علیات ہونے کا شرف حاصل ہے۔

ابد بحر صدیق کے بعد عمر بن الخطاب کا مقام و مر تبہ ہے جنہیں رسول اللہ علیقہ نے فا روق کا لقب دیا تھا۔ عمر کے اسلام لانے اور ان کے ذریعے اسلام کو طاقتور بنانے کی دعا خود رسول اللہ علیقہ نے کی تھی اور اس طرح آپ کوم اور رسول بو نے کا شرف حاصل ہے۔ کتب صحاح میں رسول اللہ علیقہ سے آپ کی مرسول بو نے کا شرف حاصل ہے۔ کتب صحاح میں رسول اللہ علیقہ سے آپ کی فضیلت میں متعد و صحیح احادیث مروی ہیں۔ آپ کو ابوبر صدیق کی طرح نبی کر مشیقہ کا سر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔

عمر الفاروق کے بعد عثان بن عفان کا مقام و مرتبہ ہے جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ کو تمام صحابہ کرام میں یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے عقد نکاح میں رسول اللہ علیہ کی دو بیٹیا ل کیے بعد دیگرے آئیں جس کی وجہ ہے آپ کو ذوالنورین بننے کا اعزاز ملا۔ آپ نے جس طرح قدم قدم پررسول اللہ علیہ اور مسلمانوں کی اپنے مال و دولت سے مدد کی اس کا اعتراف نبی کریم علیہ نے آپ کو جنت کی بھارت وے کر کیا تھا۔

عثان ذوالنورین کے بعد نبی کریم علی بی بازاد ہمائی اور آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہراء کے شوہر علی بن ابی طالب کا مقام و مرتبہ ہے، جو چو تحقے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ کی فضیلت میں رسول اللہ علیات سے متعدد اعادیث صحیح مروی ہیں جن میں نبی کریم علیات نے اپنے ساتھ آپ کے تعلق کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کے تعلق کی مانند قرار دیا تھا اس فرق کے ساتھ کہ ہارون نبی سے مگر رسول اللہ علیات کے بعد کوئی نبیں۔

80

ا یک سپی مومن تمام صحابہ کرا م سے محبت اور دوستی رکھتا ہے اور اپنی اس کھنگو اور تحریرو تقریر میں ان کے مقام و مرتبہ کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ کیو نکہ کسی ایک صحابی سے بغض وعناد رکھنا ایمان کے خام ہونے کی دلیل ہے۔ نبی کریم علیہ کے کاارشاد ہے : میرے صحابہ سے محبت کرنے والا مومن، اور میرے صحابہ کے بارے میں اینے دل میں بغض اور کینہ رکھنے والا منافق ہے۔

The life in the life is a second of the life is a seco

### ارتكاب كبائر

(٢١) وَلاَ نُكَفِّرُ مُسْلِمًا بِذَنْبٍ مِنَ الذُّنُوْبِ وَإِنْ كَانْتُ كَبِيْرَةً لِهِ أَلْ اللَّهُ وَلاَ نُذِيْلُ عَنْهُ اسْمَ الْاِيْمَانِ وَنُسَمِّيْهِ مُؤْمِنًا وَلاَ نُذِيْلُ عَنْهُ اسْمَ الْاِيْمَانِ وَنُسَمِّيْهِ مُؤْمِنًا حَقِيْقَةً وَيَجُوزَ اَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا فَاسِقًا غَيْرَ كَافِرٍ.

(۲۱) ہم کسی گنا ہ کے ارتکاب کی وجہ سے ، خواہ وہ کتنا ہی بردا گناہ کے کیوں نہ ہو کسی مسلمان کو کافر نہیں قرار دیتے، بشر طیکہ وہ اس گناہ کے جواز کا قائل نہ ہو۔ ہم ایسے شخص سے ایمان کو زائل نہیں سمجھتے بلحہ ہمارے نزدیک وہ فاسق مومن ہے لیکن کافر ہر گزنہیں ہے۔

مسلمان کی کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا بھر طیکہ وہ اس کو جائز اور حلال نہ سمجھتا ہو۔ للذا کی فرض کا تارک فاسق ہو گا کافر نہیں ہو گا۔ لیکن اگر کوئی شخض کی فرض کی فرض کی فرضیت کا مکر ہو یا حرام شے کی حرمت کا انکار کرتا ہو تو وہ دائراہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ معتزلہ کے بر عکس ، جو کبیرہ گناہوں کے مر تکب کو فاسق قرار دے کر ایمان اور کفر کے درمیان معلق قرار دیتے ہیں ، تاہ فتیکہ وہ توبہ نہ کر لے، اہل سنت کے نزدیک فاسق اپنے فسق کے باوجود مومن ہی رہے گا۔ گویا اسلام اور ایمان ایک ہی سکے کے دو روخ ہیں ؛ ایمان اس کا وہ پہلو ہے جو حقیقی قدر وقیت کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ اسلام اس کا وہ پہلو ہے جو اس کے ظاہری قدرہ قیمت کو متعین کرتا ہے، جبکہ اسلام اس کا وہ پہلو ہے جو اس کے ظاہری قدرہ قیمت کو متعین کرتا ہے۔

## موزوں پر مسح اور تر اویح

(٢٢) وَالْمَسْحُ عَلَى الْحَفَّيَنِ سُنَّة أَ وَالتَّرَاْوِيْحُ فِي لَيَالِي شَهْرِ رَمَضَانَ سُنَّة أَ وَالصَّلاَةُ خَلْفَ كُلِّ بَرِ وَفَاجِرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ جَائِزَة أَ.

(۲۲) موزوں پر مسح سنت ہے اور رمضان المبارک کی راتوں میں راوی میں تراوی کی سنت ہے۔ تراوی کی سنت ہے اور ہر نیک وبد صاحب ایمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔

موزوں پر مسح کرنے کا سنت ہونا 'احادیث صحیحہ ' جن کی روایات حد تواتر کے قریب پہنچی ہے ، اور عملی تواتر سے ثابت ہے۔ للذا اس کا انکار صحیح نہیں۔ طہارت کی حالت میں اگر موزے پہن لئے جائیں تو مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات تک وضو کرتے وقت انھیں اتارے بغیر ان پر مسح کر لینا کافی ہے جبکہ مسافر کے لئے یہ رعایت تین دن اور تین راتوں کے لئے ہے۔

نماز تراوی جو رمضان المبارک کی را تول میں ادا کی جاتی ہے، بھی سنت صححہ ہے نامت ہے۔ کیونکہ قیام اللیل اور صوم النمار کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ تراوی نمازوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں دو عظیم ترین عباد تیں لیعنی نماز اور تلاوت و ساع قرآن کریم ایک ساتھ اداکی جاتی ہیں اور تیسری خصوصیت اس عمل کا باجماعت ادا ہونا ہے۔

نماز کی امات کا بھال تک تعلق ہے تو اس سلسلے میں جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، سب سے زیادہ نماز کی امات کا مستحق وہ مخص ہے جو لوگول

میں سب سے زیادہ دینی مسائل کا عالم ہو، اس کے بعد جو سب سے بوا قاری اور حافظ قرآن ہو، پھر جو سب سے بوھ کر پر ہیز گار ہو وغیرہ۔ تاہم نماز ہر نیک اور برے شخص کے پیچھے ہو جاتی ہے بوٹر طیکہ وہ صحیح العقیدہ ہو، کیونکہ کسی بد عتی کے پیچھے نماز درست نہیں ہوگی خواہ وہ بظاہر متقی اور پر ہیزگار ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ بدعت عین گراہی کانام ہے اور گراہ شخص سے کسی رہنمائی کی توقع فضول ہے جبکہ نماز کی امامت بھی ایک طرح کی رہنمائی اور قیادت ہے۔

nitte.

### گناں بدالت ایمان

(٣٣) وَلاَ نَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ وَلاَ نَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ وَلاَ نَقُولُ إِنَّهُ لَاَ يَدْخُلُ النَّارَ . وَلاَ نَقُولُ إِنَّهُ يُخَلَدُ فِيْهَاْ وَإِنْ كَاْنَ فَاسْقِقًا بَعْدَ اَنْ يَدْخُلُ أَلنَارَ . وَلاَ نَقُولُ إِنَّهُ يُخَلَدُ فِيْهَاْ وَإِنْ كَاْنَ فَاسْقِقًا بَعْدَ اَنْ يَدُخُلُ جَمِنَ الدُّنْيَا مَؤْمِنًا .

(۲۳) ہم یہ نہیں کہتے کے کہ مومن کو گناہ کچھ نقصان نہیں بہنچا سکتے اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ (جہنم کی) آگ میں داخل نہیں ہوگا لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو بھر طیکہ اس دنیا سے وہ حالت ایمان میں رحلت کر گیا ہو۔

اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد گناہوں کام سکب ہوتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کی سزاپائے گا اور آگ میں داخل ہوگا الایہ کہ اللہ تعالیٰ اپی رحمت سے کام لیتے ہوئے اسے معاف کر دے۔ کیونکہ سوائے شرک کے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کا ہر گناہ معاف کر سکتا ہے البتہ گناہ گار مومن کے سلسلہ میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آگر اس کی موت ایمان کی حالت میں واقع ہوئی ہو تو وہ ہمیشہ کے لیے جنم کی آگ میں نہیں رہے گا۔اپنے گناہوں کی سزا بھٹتنے کے بعد یا جب اللہ چاہے وہ جنم سے نکل کر جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے " الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالع یوفعه" یعنی کلمہ طیبہ (ایمان) اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوتا ہے اور نیک اعمال اسے بلند ہونے میں مدد دیتے ہیں ۔لہذا ایمان طرف بلند ہوتا ہے اور نیک اعمال اسے بلند ہونے میں مدد دیتے ہیں ۔لہذا ایمان

کے ساتھ اگر نیک اعمال نہ ہول یا اس پر گناہ کا ہو جھ ہو تو جوں ہی ہے ہو جہنم کی آگ میں ہم کم ہو گا، ایمان اپنی بلندیوں کی طرف صاحب ایمان کو ضرور لے جائے گا۔

### خوف و رجاء

(٢٤) وَلاَ نَقُولُ إِنَّ حَسَنَاتِنَا مَقْبُولَةً وَسَيِّنَاتِنَا مَغْفُورَةً كَقَولُ الْمُرْجِئَةِ وَلَكِنْ نَقُولُ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً بِجَمِيْعِ شَرَائِطِهَا خَالِيَةً عَنِ الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ وَلَمْ يُبْطِلْهَا بِالْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ وَالْآخُلاَقِ السَّيِّئَةِ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا مُؤْمِنًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لاَ يُضِيْعُهَا بَلْ يَقْبُلُهَا مِنْهُ وَيُثِيْبُهُ عَلَيْهَا .

(۲۴) ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہماری نیکیاں (بارگاہ رب العزت میں) مقبول ہیں اور ہماری برائیاں بخش دی گئ ہیں جیسا کہ مرجئہ کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے کوئی نیکی کا کام اس کے جملہ شرائط کے ساتھ اس طرح انجام دیا کہ اس نیک عمل کو خراب کر دینے والے عبوب سے پاک تھا اور پھر اس نے اس عمل کو کفر وار تداد اور برے اخلاق کی ہناء پر برباد نہیں کیا یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوا تو اللہ تعالی اس کے اس عمل کو ہر گز ضائع حالت میں رخصت ہوا تو اللہ تعالی اس کے اس عمل کو ہر گز ضائع حالت میں رخصت ہوا تو اللہ تعالی اس کے اس عمل کو ہر گز ضائع حالت میں رخصت ہوا تو اللہ تعالی اس کے اس عمل کو ہر گز ضائع حالت میں رخصت ہوا تو اللہ تعالی اس کے اس عمل کو ہر گز ضائع حالت میں رخصت ہوا تو اللہ تعالی اس کے اس عمل کو ہر گز ضائع حالت میں رخصت ہوا تو اللہ تعالی اس کے اس عمل کو ہر گز ضائع خوالے گا۔

اللہ تعالیٰ پر ایمان کی حالت خوف ورجاء اور امید و میم کے در میان والی ہونی جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف سے یہ ہر گز مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی

وراؤنی اور خوفاک چیز ہے، یا وہ ایک ظالم وجابر ہستی ہے جس کے ظلم سے ہم ہر وقت لرزہ براندام ہول، بلحہ جس طرح آدی اپنے کی محبوب و محرم ہستی کی ناراضگی سے خوف زدہ رہتا ہے ای طرح ہمیں اپنے رحیم وکر یم رب کی ناراضگی سے خاکف رہنا چاہئے کیونکہ ہمارا رب ہمیں محبوب بھی ہے اور ہمارے لیے نمایت محرم بھی ہے۔ اور ہمارے لیے نمایت محرم بھی ہے۔ ہم اس کی اطاعت و فرمال بر داری میں جو بھی کام کریں ان پر ہمیں ہر گز اترانا نہیں چاہئے بلحہ نیک کامول کی قبولیت کی شرائط بھی ملحوظ رکھنی چاہئیں جن میں سے پہلی اور بنیادی شرط نیت کا صحیح ہونا ہے۔ دوسری شرط ریاکاری سے جن میں سے پہلی اور بنیادی شرط نیت کا صحیح ہونا ہے۔ دوسری شرط ریاکاری سے بھنا اور بنیادی شرط اپنے نیکی کے کامول پر غرور سے پھنا چاہئے اور ان پر بھنا اور تیسری شرط اپنے نیکی کے کامول پر غرور سے پھنا چاہئے اور ان پر بھنا راکرانئیں برباد نہیں کرنا چاہئے۔وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔

ای طرح اللہ تعالیٰ سے امید کا رشتہ کی وقت بھی منقطع نہیں کرنا چاہئے، تاہم امیدور جاء کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی رحمت ومغفرت کی امید میں ہم گنا ہ پر گناہ کیے چلے جائیں اور سمجھ بیٹھی کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔اللہ تعالیٰ نیکیول کا بدلہ ضرور دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی برائیول کو چھوٹی نیکیال خود خود مٹاتی رہتی ہیں ۔اصل معالمہ کہار کے ارتکاب سے بچانا چاہئے ۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : "وان تجتنبو اکبائو ما تنھون عنہ نکفو عنکم سیناتکم " یعنی اگر تم ان کبیرہ گناہول سے پچو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ مٹا دیں گے۔

#### فسق و فجور

ره ٢) وَمَا كَاْنَ مِنَ السَّيِّئَاتِ دُوْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَلَمْ يَتُبُ عَنْهَا صَاْحِبُهَا حَتَّى مَاْتَ مُؤْمِنًا فَإِنَّهُ فِي مَشِيْئَةِ اللهِ تَعَالَىٰ إِنْ شَاءَ عَنْهَا صَاْحِبُهَا حَتَّى مَاْتَ مُؤْمِنًا فَإِنَّهُ فِي مَشِيْئَةِ اللهِ تَعَالَىٰ إِنْ شَاءَ عَنْهَ وَلَمْ يُعَذَّبُهُ بِالنَّارِ اَصْلاً ، عَذَّبَهُ بِالنَّارِ اَصْلاً ،

(۲۵) شرک اور کفر سے کمتر درجہ کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کامر تکب اگر بغیر توبہ کے حالت ایمان میں مر جائے تو (ہماراعقیدہ یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے گا۔ چاہے تو اسے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے گا۔ چاہے تو اسے معاف کر جہنم کی) آگ کے ذریعے عذاب دے اور آگر چاہے تو اسے معاف کر دے اور (جنم کی) آگ کے عذاب سے اسے مکمل طور پر بچاہے۔

شرک اور کفر کے سواجو قابل معافی نہیں ہیں ہر طرح کا گناہ خواہ وہ کہاڑ میں سے کیول نہ ہو معاف ہو سکتا ہے۔ جب تک آدمی مشرک اور کافر ہوتا ہے اس کے کیی دونوں گناہ تمام گناہوں پر بھاری ہوتے ہیں ۔لیکن ایمان لانے کے بعد آدمی شرک اور کفر کے گناہوں کے چنگل سے نکل آتا ہے۔ایمان کی حالت میں سب سے براگناہ فت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:" بنس الاثم الفسوق بعد الا یمان " یعنی ایمان لانے کے بعد سب سے براگناہ فت ہے۔ اور فتی وفور میں درج ذیل کبیرہ گناہ آتے ہیں : زنا ،چوری ،کسی کو نا حق قتل کرنا،جادو ، سودخوری ،جموٹا الزام یا جھوٹی گواہی ، پاک دامن عورتوں پر زنا کی کرنا،جادو ، سودخوری ،جموٹا الزام یا جھوٹی گواہی ، پاک دامن عورتوں پر زنا کی۔

تہمت لگانا، والدین کو ستانا اور میدان جنگ سے فرار ہونا وغیرہ۔
اس کے علاوہ صغیرہ گنا ہول میں خود کو اس طرح ملوث کرناکہ دل سے
ان کی خلش بھی ختم ہو جائے، بعض علاء نے اسے بھی کبیرہ گنا ہول میں شار کیا
ہے۔

nitte.

#### ریاکاری اور نیکیوں پر غرور

(٢٦) وَالرِّيَاءُ إِذَا وَقَعَ فِي عَمَلٍ مِنَ الْأَعْمَالِ فَاِنَّهُ يُبْطِلُ آجْرَهُ وَكَذَٰلِكَ الْعُجْبُ .

(۲۶) عمل کے ساتھ ریاکاری شامل ہو جائے تو وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔اس طرح کسی عمل کے ساتھ غرورِ عمل بھی اس عمل کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔

ریاکاری اور اپنی نیکیوں پر غرور دو اس چیزیں ہیں جو نہ صرف اعمال کو بر باد کر کے رکھ دیتی ہیں بلعہ انہیں آخرت کا وہال بنا دیتی ہیں۔ریاکاری دراصل ایک طرح کا دھوکہ اور فریب ہے اور منافقت کی آیک بھیانک ترین شکل ہے۔ اس سے جمال تک ممکن ہو چنا چاہے ۔ البتہ اگر کسی کی نیت یہ ہو کہ وہ اپنے کسی نیک عمل سے دوسروں کو ترغیب دینا چاہتا ہے یا انہیں تعلیم و تربیت دینا چاہتا ہے تو یہ ریاکاری نہیں ہو گی ، تاہم دلوں کا حال اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ۔ وہی روز جز اء لوگوں کی نیتوں کے مطابق انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اسی طرح آپنے اور لوگوں کی نیتوں کے مطابق انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اسی طرح آپنے اعمال پر غرور بھی انسان کے لیے باعث جاہی اور بربادی ہے ، خود کو آپنے آچھے اور نیک کاموں کی وجہ سے دوسروں سے برتر اور ممتاز جاننا اور دوسروں کو ان اعمال میں کو تابی کی وجہ سے حقیر سمجھنا اور اس منا پر ان سے رخ پھیرنا اور سیدھے منہ بات نہ کرنا یا سرے سے انہیں دائرہ اسلام سے خارج جانا وغیرہ اللہ تعالیٰ کو کسی طور بھی پند نہیں ۔ اس سے ہر صاحب بھیر ت اور صاحب فیم و فراست شخص کو پخنا عاہیں ۔

#### ممجزات وکرامات

(۲۷) وَالْآيَاْتُ ثَابِعَة لِلْآنْبِيَاءِ وَالْكَرَامَاتُ لِلْآوْلِيَاءِ حَق أَ. وَاَمَّا الْبِيْ تَكُونُ لَ لِاَعْدَائِهِ مِثْلَ إِبْلِيْسَ وَفِرْعَوْنَ وَالدَّجَّالَ فَمَا رُوِى فِي الْآخْبَارِ اَنَّهُ كَاْنَ وَيَكُونُ لَهُمْ لَا نُسَمِّيْهَا آيَاتٍ وَلَا كَرَاْمَاتٍ الْآخْبَارِ اَنَّهُ كَاْنَ وَيَكُونُ لَهُمْ لَا نُسَمِّيْهَا آيَاتٍ وَلَا كَرَاْمَاتٍ وَلَكِنْ نُسَمِّيْهَا قَضَاءَ حَاجَاتِهِمْ وَذَلِكَ لَأَنَّ الله تَعَالَىٰ يَقْضِي وَلَكِنْ نُسَمِّيْهَا قَضَاءَ حَاجَاتِهِمْ وَذَلِكَ لَأَنَّ الله تَعَالَىٰ يَقْضِي حَاجَاتِهِمْ وَذَلِكَ لَأَنَّ الله تَعَالَىٰ يَقْضِي حَاجَاتِهِمْ وَخُلِكَ لَأَنَّ الله تَعَالَىٰ يَقْضِي وَلَكِنْ نُسَمِيْهَا قَضِياءً وَاجَاتِهِمْ وَخُلِكَ لَا لَا الله تَعَالَىٰ يَقْضِي وَلَكُونُ لَكُونُ اللهَ اللهُ وَكُفُرًا وَذَلِكَ كُلُهُ مَا وَعُقُوبَةً لَهُمْ فَيَعْتَرُونَ بِهِ وَيَعْوَلُهُ وَا وَذَلِكَ كُلُهُ جَائِز مُمُكِن أَنَا وَكُفُرًا وَذَلِكَ كُلُهُ جَائِز مُمُكِن أَلَكُ مُمْكِن أَنَا وَكُفُرًا وَذَلِكَ كُلُهُ جَائِز مُمُكِن أَنَا وَكُفُرًا وَذَلِكَ كُلُهُ جَائِز مُمُكِن أَنَا وَكُفُرًا وَذَلِكَ كُلُهُ جَائِز مُمُكُن أَنَا وَكُفُوا وَذَلِكَ كُلُهُ جَائِز مُمُكُن أَلِهُ اللهَ وَلَاكَ كُلُهُ وَاللَّالَ وَلَالِهُ وَيَعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَا اللّهُ اللهُ ا

(۲۷) انبیاء کرام کے مجزات مسلم الثبوت ہیں اور اولیاء کرام کے کرامات حق ہیں۔ البتہ احادیث صححہ کے مطابق وہ (خرق عادت)کارنامے جو ابلیس، فرعون اور دجال جیسے دشمنان خدا کے ہاتھوں سر زد ہوئے یا ہوں گے، ہم انہیں معجزات یا کرامات میں شار نہیں کرتے بلعہ ہم انہیں ان کی آرزوں کی شکیل کا نام دیتے ہیں۔ کیو نکہ اللہ تعالی اپنے دشمنوں کو ڈھیل دے کر عذاب کا مستحق ٹھرانے کے لیے ان کی آرزو کیں پوری کرتا ہے تاکہ ای دھوکے میں رہیں اور مزید کفروسر کشی میں گرفار ہوں، یہ سب بچھ درست اور ممکن الوقوع ہے۔

انبیاء کرام سے جو افعال مافوق الفطرت طریقے سے خرق عادت کے طور

پر یعنی طبعی اصول کے بر عکس ثابت ہوتے ہیں انہیں مجمزہ کما جاتا ہے۔ یعنی ایساکام کرنے سے عام لوگ عاجز ہوں اور وہ ان کے بس کی بات نہ ہو۔ مثلا موئ علیہ السلام کا عصا اور ید بیضاء ، عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا اور پیدائش اندھے اور کوڑھی کو تندرست کر دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگیوں سے پانی کا فوارہ کی طرح سے پھوٹ کر نکانا وغیرہ ۔ ان مجزات کا مقصد لوگوں پر اتمام ججت اور انبیاء کرام کی حقانیت اور سیائی کا اظہار ہوتا ہے ۔

ای طرح اولیائے کرام کے ہاتھ پر طبعی اصول کے بر مکس جو خرق عادت افعال سر زد ہوتے ہیں انہیں کرامات کما جاتا ہے۔ اس لیے کہ ان ک ذریع اللہ تعالی ان کے اکرام و اعزاز میں اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ تاہم معجزات اور کرامات کو صادر کرنے پر از خود قادر نہیں ہوتے اور وہ اپنا اختیار سے ایسا نہیں کرتے ۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے آن منتخب بعدوں کے ہاتھ پر اس طرح کے افعال صادر کرا دیتا ہے۔ نیز ان افعال کا صدور اگر چہ ان پاکباز شخصیات کے ہاتھ پر ہو رہا ہو تا ہے ، گر ان کا خالق خود ذات باری تعالیٰ ہوتا ہے ۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہو تا ہے ، گر ان کا خالق خود ذات باری تعالیٰ ہوتا ہے ۔ جیسا کہ ارشاد باری خوالیٰ ہوتا ہے ۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ، گر ان کا خالق خود ذات باری تعالیٰ ہوتا ہے ۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہوتا ہے ، گر ان کا خالق خود ذات باری تعالیٰ ہوتا ہے ۔ جو ما رحمیت اذر دحمیت ولکن اللہ رحمیٰ " یعنیٰ (حقیقت میں ) آپ نے نیس بھینکا تھا ، جب آپ نے (ان ککریوں کو ) پھینکا تھا ، بلعہ (انہیں) اللہ نے ، کمینا تھا

جمال تک کافرول اور غیر مسلمول کے ہاتھ پر خرق عادت اور غیر معمولی افعال کے صادر ہونے کا تعلق ہے ، تو وہ نہ از قشم معجزات ہوتے ہیں اور نہ ہی کرامات بلحہ وہ یا تو شعبدہ بازی اور جادو کے کرشے ہوتے ہیں جو محض فریب نظر پر مبنی ہوتے ہیں یا پھر وہ حقیقی افعال ہول بھی تو وہ ان کی گر اہی کو مزید پکا کرنے ، انہیں ڈھیل اور مملت دینے اور انہیں مزید آزمائش سے دوچار کرنے کی غرض سے اللہ تعالی ان سے سرزد کراتا ہے۔

# خلاقیت و رزاقیت باری تعالی

(٢٨) وَكَانِ اللّهُ تَعَالَىٰ خَالِقًا قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ وَرَازِقًا قَبْلَ اَنْ يَتْخُلُقَ وَرَازِقًا قَبْلَ اَنْ يَتْخُلُق

(۲۸) اللہ تعالیٰ عملِ تخلیق شروع کرنے سے پہلے بھی صفت خلق سے متصف تنے اور مخلوقات کی ضروریات بوری کرنے سے پہلے بھی صفت رزاقیت سے بوری طرح متصف تنے۔

یہ مسئلہ اہتداء بیں گزر چکا ہے اور یہال پر دوبارہ تاکید کی غرض سے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فعلی صفات کیے مخلوقات کی تخلیق ہے ، انہیں رزق عطا کرنا ، ان پر رخم کھانا ہے ، وغیرہ وغیرہ ؛ کے دو پہلو ہیں : ایک ان افعال کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے صادر ہونا اور دوسرے ان افعال کا اس کی مخلوقات پر وارد اور واقع ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ان افعال کے صدور اور ظہور کے درمیان وقت کے طویل پیانوں کی چونکہ کوئی اہمیت نہیں ہے ، للذا اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے طویل پیانوں کی چونکہ کوئی اہمیت نہیں ہے ، للذا اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے ازلی ہو نے پر وقت کے ان پیانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ازل سے خالق ، رازق ، مالک اور معبود چلا آرہا ہے ، جبکہ ابھی زمین و آسمان اور دیگر کلوقات کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا اور اس وقت بھی وہ اپنی صفات کے ساتھ کائم و دائم رہے گا جب رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کے سوا اس کی ساری کائوقات فنا ہو جائیں گی۔

## روئیت باری تعالیٰ

(٢٩) وَاللَّهُ تَعَالَىٰ يُرِى فِي الْآخِرَةِ وَيَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ وَهُمْ فِي الْجَنَّةِ بِآعُيْنِ رُؤُسِهِمُ بِلاَ تَشْبِيْهِ وَلاَ كَيْفِيَةٍ وَلاَ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ مَسَاْفَة أَ.

(۲۹) آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گا اور مؤمنین جنت میں اپنے سرول کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے ۔ لیکن یہ رؤیت باری تعالیٰ اس طرح ہو گی کہ ذات عز وجل تشبیہ اور جسم کی خامیوں سے پاک ہو گی۔ نیز خالق اور اس کی مخلوق کے در میان کسی قتم کی دوری اور مسافت (حاکل) نہ ہو گی۔

آخرت میں تمام مؤمنین اپنی آکھوں سے اپنے رب کو دیکھیں اور اس کی زیارت سے مشرف ہول گے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ غیر مادی اور نورانی ہستی ہے جو جسم اور جسم کی جملہ خامیوں سے پاک ہے للذا اس دنیا کے طبعی قوانین کے تحت ہمارے تصور میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت کی کیفیت نہیں آسکتی۔ نیز اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ جمات اور حدود سے بھی ماوراء ہے للذا ہمارے لیے یہ بات ابھون کا باعث بستی ہے کہ ایک ایس ہستی کو جو خاص جمت اور سمت میں محدود نہیں ، دیکھنا کس طرح ممکن ہوگا۔ لیکن آگر چند ایک امور کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو اس ابھون کا مرح مکن ہوگا۔ لیکن آگر چند ایک امور کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو اس ابھون کا دور ہونا بچھ مشکل نہیں۔

اول: اس ونیا کے مقابلے میں مؤمنین کی حیات اور قویٰ آخرت میں کہیں زیادہ قوی اور طاقتور ہوں گے جن میں ان کے دیکھنے کی صلاحیت بھی ہے۔ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کے نور کی ایک ادنیٰ سی جھلک نے بہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے ، تاہم آخرت میں مؤمنین کی نظر دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقور ہوگی۔

دوم: الله تعالی اپنے جلوہ کو اس سطح پر رکھیں گے جس ہیں مؤمنین کو رکھیں ہے جس ہیں مؤمنین کو رکھیں ہوگے جس ہیں کوئی دشواری نہ ہو۔ جس طرح ہم روشنی کی شدت کو کسی سوگے اور نوب کے ذریعہ گھٹا یا بڑھا سکتے ہیں ، حالانکہ روشنی کی طاقت وہی رہتی ہے۔ اس طرح الله تعالیٰ کے نور میں تو کی ہیشی ممکن ہی نہیں ، تاہم دیکھنے والوں کے لیے اسے اس سطح پر لانا جہال ان کی نظریں ان کی تاب لا سکیں ، ممکن ہے۔

سوم: یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم محض اس کا ایک حصہ ہی دیکھ کر کمہ دیتے ہیں گہ ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ مثلاً ہم بے کراں آسان کا ایک حصہ دیکھ کر آسان کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں ، حالانکہ آسان ہمارے حساب سے لا محدود ہے۔ اس طرح ہم کسی آدمی کاچرہ دیکھ کر اسے اس کی زیارت حساب سے لا محدود ہے۔ اس طرح ہم کسی آدمی کاچرہ دیکھ کر اسے اس کی زیارت اور ملاقات سے تعبیر کرتے ہیں ، حالانکہ اس کا باقی سارا جسم لباس میں مستور ہوتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کے جلوہ کو دیکھنے کی نوعیت بھی اس طرح کی ہوگی۔

چہارم: یہ بات بھی ملحوظِ خاطر رہے کہ سمت اور جہات یا فاصلہ وغیرہ کا تصور درست نہیں ہیں۔ جب روشنی ہوتی ہے تو ہر چیز کا احاطہ کرلیتی ہے اور جب ہر طرف نور ہی نور ہو اور اند هیرے کا نام و نشان ہی نہ ہو تو پھر سمت اور فاصلے وغیرہ اپنی معنویت کھو دیتے ہیں۔ رہا اند هیرا تو وہ آخرت میں مشرکین اور کافروں کا مقدر ہوگا۔

.......

# ایماں میں کمی بیشی

( • ٣) وَالْاِيْمَاْنُ هُوَ الْاِقْرَاْرُ وَالتَّصْدِيْقُ . وَاِيْمَاْنُ اَهْلِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لاَ يَزِيْدُ وَلاَ يَنْقُضُ مِنْ جِهَةِ الْمُؤْمِنِ بِهِ وَيَزِيْدُ وَيَنْقَضُ مِنْ جِهَةِ الْمُؤْمِنِ بِهِ وَيَزِيْدُ وَيَنْقَضُ مِنْ جِهَةِ الْمُؤْمِنُونَ مُسْتَوُونَ فِي الْاِيْمَانِ مِنْ جِهْةِ الْيَقِيْنِ وَالتَّصْدِيْقِ . وَالْمُؤْمِنُونَ مُسْتَوُونَ فِي الْاِيْمَانِ .

(۳۰) ایمان نام ہے (زبان سے) اقرار اور (دل سے) تصدیق کا۔ زمین و آسان میں رہنے والول کا ایمان ، ان امور کے اعتبار سے جن پر ایمان لانے سے کوئی شخص مؤمن بنتا ہے ، کم و بیش نمیں ہوتا ۔ البتہ (درجات) یقین و تصدیق کے لحاظ سے ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے ۔ تمام مؤمنین ایمان اور توحید کے سلسلے میں تو برابر ہوتے ہیں البتہ اعمال کے اعتبار سے ایک دوسرے پر برتری کے حامل ہوتے ہیں۔

جیسا کہ پہلے گزر چکاہے ، ایمان کے لیے صدقِ دل سے تصدیق اور زبان سے بلا جر و اکراہ اور لالج کے اقرار ضروری ہے۔ کسی ایک چیز کی کی سے وہ ایمان نہیں کہلائے گا۔ محض زبانی اقرار سے منافقت یا دکھاوا اور ظاہر داری کہلائے گا اور محض دبانی اقرار و تسلیم سے انکار کی صورت میں وہ ایک خیال اور سوچ کی حیثیت سے آگے نہیں بڑھے گا۔ کیونکہ ایمان کے اظہار کے لیے خیال اور سوچ کی حیثیت سے آگے نہیں بڑھے گا۔ کیونکہ ایمان کے اظہار کے لیے

ضروری ہے کہ اعضاء و جوارح اپنے عمل سے اس کی گواہی دیں۔ اور زبان بھی ایک عضو ہے اور زبان بھی ایک عضو ہے اور زبان کا عمل اس کا بولنا ہے ، للذا کم از کم زبان سے اقرار ضروری ہے جو عمل کا سب سے اونی درجہ ہے۔

ایمان دراصل ایک وحدت کا نام ہے جس میں کی بیشی نہیں ہو گئی ، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلال کا ایمان دوگنا ہے یا فلال کا چار گنا اور فلال کا سوگنا وغیرہ ، یا فلال مخض کا ایمان آدھا ہے یا فلال کا ایک تمائی یا ایک چوتھائی وغیرہ ۔ گویا مقدار کے اعتبار سے ایمان ایک ہی جتنا ہوتا ہے البتہ کیفیت کے اعتبار سے ایمان کے درجات متفاوت ہوتے ہیں ۔ کی کا ایمان خام نوعیت کا ہو سکتا ہے ، کی کا متوسط درج کا اور کی کا نمایت ہی صاف و شفاف اور اعلیٰ درج کا ۔ انبیاء کرام کا ایمان سب سے اعلیٰ درج کا ہوتا ہے کیونکہ وہ حق الیقین کے درج پر فائز ہوتے ہیں ۔ صحابہ ایمان عدر الیقین کے درج کا ہوتا ہے ، جبکہ صحابہ ہیں ۔ صدیقین اور شہداء کا ایمان عین الیقین کے درج کا ہوتا ہے ، جبکہ صحابہ میں ۔ صدیقین اور شہداء کا ایمان عین الیقین کے درج کا ہوتا ہے ۔ نیز ان تیوں صلحاء اور عامہ الناس کا ایمان علم الیقین کے درج کا ہوتا ہے ۔ نیز ان تیوں درجات میں پھر متعدد مراتب ہو سکتے ہیں ۔

البتہ اعمال کے اعتبار سے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں اور اعمال میں کی ہیٹی ہونے کی وجہ سے مقدار کے اعتبار سے بھی کسی کے اعمال زیادہ ہو سکتے ہیں اور کسی کے کم ،نیز اعمال کا درجہ کی یا بیشی کے علاوہ ان میں خلوص ، تقویٰ اور انکساری کی بدیاد پر متعین ہوتا ہے ۔انبیاء کرام ایمان اور اعمال دونوں کے اعتبار سے بلند ترین مرتبے پر فائز ہوتے ہیں جبکہ دیگر لوگوں میں یہ امکان ہوتا ہے کہ کوئی مخص ایمان کے اعتبار سے تو شمداء کے مرتبے پر فائز ہو ، یعنی اسے عین الیقین حاصل ہو ، جبکہ اعمال کے اعتبار سے اس کے پاس بہت ہی تھوڑا سرمایہ ہو ، جیسا حاصل ہو ، جبکہ اعمال کے اعتبار سے اس کے پاس بہت ہی تھوڑا سرمایہ ہو ، جیسا کہ ایک غزوہ کے موقعہ پر ایک شخص نے نبی کریم علیا گئے کی خدمت میں آکر اسلام کہ ایک غزوہ کے موقعہ پر ایک شخص نے نبی کریم علیا گئے کی خدمت میں آکر اسلام قبول کیا اور کفار سے جماد کرتے ہوئے شہید ہو گیا ۔ اس طرح اس نے نہ تو کوئی

نماز پڑھی اور نہ کوئی روزہ رکھا اور نہ ہی کوئی نیک عمل کیا ، ماسوائے شادت کے ،
اور یوں وہ شمادت کا درجہ پاکر بلند مقامات کا مستحق بن گیا۔ چونکہ شہید اپنی جان کا
نذرانہ دے کر اپنے ایمان کی گواہی دیتا ہے ، للذا ایمان کے عین الیقین والے
مرتبے پر فائز ہوتا ہے خواہ اس کے اعمال مقدار کے اعتبار سے تھوڑے ہی کیوں
نہ ہول۔

o.E.E.P.

## ايمان اور اسلام

(۳۱) اسلام الله تعالی کے احکام کو تشکیم کرنے اور ان کی اطاعت کا نام ہے۔ اگر چہ لغوی اعتبار سے ایمان اور اسلام میں فرق ہے، لیکن اسلام کے بغیر ایمان (کا تصور ممکن) نہیں۔ گویا دونوں ایک ہی شے کا سیدھا اور الٹا رخ ہیں۔ جبکہ دین نام ہے ایمان، اسلام اور تمام شرعی احکامات کے مجموعے کا۔

اسلام کا لفظ س ل م کے مادہ سے ہنا ہے جس کے دو معنی ہیں: (۱) تشکیم و اطاعت اور (۲) سلامتی اور تحفظ۔ اسلام کا لفظ ان دو معنوں پر مشمل ہے۔ یعنی اللہ تعالی کے احکام کو تشکیم کر کے اپنی زندگی اس کی اطاعت میں ہر کرنا اور یوں دنیاو آخرت میں اپنی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنا لینا۔

لغوی اعتبار سے اگرچہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے گر اپنے اصطلاحی معنی میں ان میں کوئی شخص اپنے صاحب میں ان میں کو کوئی شخص اپنے صاحب ایمان ہونے کا اقرار تو کر ہے گر اللہ تعالیٰ کے احکام کو تشکیم کرنے اور اس کی

اطاعت کرنے پر تیار نہ ہو، اور اس کے باوجود اسے مومن سلیم کیا جا سکے۔ ای طرح یہ بھی خارج از مکان ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالی کے احکام کو سلیم کر کے اپنی زندگی اس کے مطابق گزار دے جبکہ وہ ان احکام پر صدق دل سے یقین ہی نہ رکھتا ہو۔ اس لیے اسلام اور ایمان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں جس کا اگر ایک رخ ساکر اس کے نقوش منا دیے جائیں تو وہ سکہ کھوٹا ہو جاتا ہے۔ جمال تک دین کا تعلق ہے تو وہ عقائد ، عبادات ، احکام اور اخلاقیات حق کہ زندگی گزارنے کے ہر انداز اور طور طریقے کے لیے ایک جامع لفظ ہے۔

EEP.

## معرفت اور عبالت باری تمالی

(٣٢) نَعْرِفُ اللهَ تَعَالَىٰ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ كَمَا وَصَفَ اللهَ نَفْسَهُ فَى كِتَابِهِ بِجَمِيْعِ صِفَاتِه وَلَيْسَ يَقْدِرَ اَحَدُ أَنْ يَعْبُدُ اللهَ تَعَالَىٰ حَقَّ عِبَادَتِهِ كَمَا هُوَ اَهْلُ لَهُ وَلَكِنَّهُ يَعْبُدُهُ بِاَمْرِهِ كَمَا اَمَرَهُ بِكِتَابِهِ وَسُنَّة رَسُولِهِ.

(۳۲) اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں خود آپنے بارے میں اور اپنی صفات کے سلسلے میں جو کچھ بیان کیا ہے اس سے ہم اللہ تعالی کی مکمل اور صحح معرفت حاصل کرتے اور اسے پوری طرح جان لیتے ہیں۔ گر کوئی بھی شخص اللہ تعالی کی اس طرح ٹھیک ٹھیک طریقے سے عبادت نہیں کر سکتاجس طرح کی عبادت کا وہ حقدار ہے۔ البتہ اس کے تکم کی تعمیل میں وہ اس کی عبادت کرتا ہے جیسا کہ اس نے اپنی کتاب اور سنت رسول کے ذریعے اس کی تعلیم دی ہے۔

اللہ تعالی کی ذات کی حقیقت کا اوراک ہمارے لیے ممکن نہیں تاہم اس کی صفات کے ذریعے ہم اس کی ذات کے بارے میں بہت کچھ جانے ہیں۔ کیونکہ اس کی جملہ صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ، اس کا مظہر ہیں۔ اس طرح اپنے ہیں رب کی بچپان اور معرفت کے لیے جتنا پچھ ہمیں جانتا چاہیے تھا وہ ہم جان چکے ہیں اور اس سے زیادہ جانے کا ہم مکلف بھی نہیں ہیں۔ البتہ جمال تک اس کی عبادت کا

تعلق ہے ہو ہم اپنی تمام کوشش کے باوجود کمانقہ اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہم اس کے احکام جو قرآن اور سنت رسول میں موجود ہیں ، پر عمل کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ وہ انہیں شرف قبولیت و پذیرائی خفے گا اور اس سلسلے میں ہماری کو تاہیوں کو نظر انداز کردے گا اور یوں ہمیں دنیا و آخرت میں اپنی بے پایاں عنایات سے محروم نہیں کرے گا۔

## تمام ہئومنیں کاایماں یکساں ہے

(٣٣) ويَسْتُوى الْمُؤمِنُونَ كُلُّهُمْ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِيْنِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِيْنِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْمَحَبَّةِ وَالرَّضَاءِ وَالْحَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالْإِيْمَانِ فِي وَالتَّوَكُّلِ وَالْمَعُونَ فِي فَالْمِكُونَ الْإِيْمَانِ فِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ. فَإِلَّكُ مُلِّهِ .

(۳۳) تمام مومنین اللہ تعالی کی پیچان ، اس پر یقین رکھنے، توکل کرنے، اس کی محبت اور رضامندی، اس سے ڈرنے اور پر امید ہونے (جیسے امور) پر ایمان رکھنے کے سلسلے میں برابر ہوتے ہیں، البتہ ان تمام امور میں ایمان کے سوا دیگر آغتبار ات سے مختلف اور متفا وت درجات پر فائز ہوتے ہیں۔

یہ سکلہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بدول کا جو تعلق ہو یا اس ایمان کا ہو یا اس کی معرفت و یقین کا، اس پر تو کل اور بھر وسہ کا مسلہ ہو یا اس سے محبت اور اس کی رضاجو کی کا۔ اس سے ڈرنے کا معالمہ ہو یا اس سے اپی کی امید کے پورے ہونے کا ان تمام امور میں کمیت یعنی مقدار کے اعتبار سے تمام مسلمان برابر ہوتے ہیں، لیکن کیفیت کے افتبار سے کسی کو اللہ کی معرفت اور اس پر یقین بلند درجے کا حاصل ہوتا ہے اور کسی کو کم، کسی کا اللہ پر توکل اور بھر وسہ شھوس ہوتا ہے کسی کا خام، کسی کو اس سے محبت انتاء درجے کی ہوتی ہے اور وہ اس کی رضا مندی کا طلب گار دیوائی کی حد تک ہوتا ہے اور کسی کو معمول کے اس کی رضا مندی کا طلب گار دیوائی کی حد تک ہوتا ہے اور کسی کو معمول کے

مطابن یا اس سے بھی کم ، کوئی اس کے خوف سے لرزہ پر اندام رہتا ہے اور کوئی لا پرواہ، کسی کی امید بہت طاقت ور ہوتی ہے اور کسی کی کمزور۔ لہذا کیفیت کے اعتبار سے لوگ ان امور میں متفاوت درجات پر فائز ہوتے ہیں تا ہم کمیت کے اعتبار سے ان امور میں سے کوئی بھی چیز تقسیم اور تجزی یا کمی اور بیشی قبول نہیں کرتی۔ گویا یا تو وہ چیز کسی میں موجود ہوگی یا سرے سے نہیں ہوگ، لہذا یا تو ایمان ہوگا یا نہیں ہوگا ، یا اس سے محبت ہوگی یا نہیں ہوگا ۔ یا تو اس کا خوف ول میں ہوگا یا نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ وغیرہ و اس سے خامت ہوا کہ گیت کے اعتبار سے لوگ ان امور میں متفاوت نہیں ہوتے جبکہ کیفیت کے اعتبار سے زمین و آسان کا فرق ہو سکتا ہے۔

· ine rie indiate

# گناہوںکی سزا

(٣٤) وَاللّهُ تَعَالَىٰ مُتَفَصِّلُ عَلَىٰ عِبَادِهٖ عَادِل ۚ قَدْ يُعْطِى مِنَ التَّوابِ اَضْعَافَ مَا يَسْتَوجِبُهُ الْعَبْدُ تَفَصُّلاً مِنْهُ وَقَدْ يُعَاقِبُ عَلَى التَّوابِ اَضْعَافَ مَا يَسْتَوجِبُهُ الْعَبْدُ تَفَصُّلاً مِنْهُ وَقَدْ يُعَاقِبُ عَلَى الذَّنْبِ عَدْلاً مِنْهُ وَقَدْ يَعْفُو ْ فَضْلاً مِنْهُ .

(۳۳) اللہ تعالی اپنے بدول کے حق میں عادل ہونے کے علاوہ ان پر فضل و عنایت کر نے والا بھی ہے۔ وہ مجھی بندے کو اس کے استحقاق سے کئی گنا زیادہ ثواب عطا کرتا ہے اور مجھی عدل کے تقاضوں کے تحت اسے کئی گنا زیادہ ثواب عطا کرتا ہے اور مجھی اس کے جرم کو فضل و کرم کی بنا پر معاف بھی کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے بدول کے معاملے میں بعض او قات عدل سے کام لبتا ہے اور انہیں ان کے کیے کی پوری سزا دیتا ہے جبکہ زیادہ تر وہ اپنے فضل و کرم سے کام لیتے ہوئے ان سے نر می اور بھلائی کا بر تاؤ کرتا ہے۔ تا ہم عدل سے کم تر کا لینی کی بھی درجے کے ظلم اور نا انصافی کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی وجہ سے اِن کے استحقاق سے بردھ کر بدلہ عطا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ نیکیوں کو سات سوگنا تک بردھا دیتا ہے جب کہ وہ گناہ کا بدلہ اتنا ہی دیتا ہے جتنا بردا یا چھوٹا گناہ ہوتا ہے۔ گناہ پر سزا دینا اس کے عدل کی وجہ سے ہوتا ہے جتنا بردا یا چھوٹا گناہ ہوتا ہے۔ گناہ پر سزا دینا اس کے عدل کی وجہ سے ہوتا ہے جاتم وہ اپنے گناہ گار بندوں پر بھی اپنے فضل و کرم اور رحمت

کے دروازے بد نہیں کرتا اور ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کی رحمت بے کراں ہے جس کا جُوت اس کے اسامے حتی ہیں۔ اس کے صفاتی ناموں میں سے زیادہ تر اسائے حتی ایسے ہیں جن میں اس کی رحمت و معربانی اور مخلوق کے حق میں خیر وبہتری کے بے شار پہلو سموئے ہوئے ہیں جب کہ اس کی ناراضگی اور قبر و جبر ر جوالے سے اسائے حتی آئے میں نمک کے برابر ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا واس کے دہ کس قدر جھنے والا اور معربان ہے۔

#### شفاعت انبياء کرام

(٣٥) وَشَفَاعَةُ الْمَانْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ حَقُ وَشَفَاعَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ لِشَفَاعَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ لِلْمُؤمِنِيْنَ الْمُدْنِبِيْنَ وَلِهَ للْمُللِّ الْكَبَائِرِ مِنْهُمْ الْمُسْتَوْجِيِنَ الْمُسْتَوْجِينَ الْعَقَابِ حَقَ ثَابِت .

(۳۵) انبیاء علیم السلام کی شفاعت حق ہے۔ نبی کریم علی کی شفاعت میں سے سے اللہ کی علی کی شفاعت میں اللہ کا شفاعت گناہوں کا ارتکاب کر کے سزاکا مستحق بن جانے والوں کے لیے حق ہے اور ثابت شدہ ہے۔

انبیاء علیم السلام کا آئی این امت کے لوگوں کے لیے اللہ تعالی سے شفاعت کر کے ان کی سزائیں معاف کرانا قران و سنت سے ثابت شدہ ہے۔ نیز نبی آخرالزمال حفرت مجمع علی قیامت کے دن تمام انبانوں کی طرف سے رحم و کرم کی درخواست کریں گے اور آپ کی شفاعت سے لوگوں کو قیامت کی ختیوں سے نجات ملے گی اور حباب کتاب کامر حلہ شروع ہو گا۔ ای طرح نبی کریم علی اپنی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کی وجہ سے امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے اور انہیں آپ کی شفاعت کی وجہ سے جہم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حتی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جت میں داخل کیا جائے گا۔ حتی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جت میں داخل کیا جائے گا۔ حتی کہ آدم علیہ السلام سے لوگ اور ان میں سے کسی کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو گاتو رحمتہ للعالمین کی شفاعت پر رب لعالمین اسے جہم سے نکال جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ رب شفاعت پر رب لعالمین اسے جہم سے نکال جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ رب العالمین کا رحمتہ اللعالمین سے وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف بھی نہیں العالمین کا رحمتہ اللعالمین سے وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف بھی نہیں

#### قیاست کا لاں اور حساب و کتاب

(٣٦) وَوَزْنُ الْاَعْمَالِ بِالْمِيْزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقَ وَحَوْضُ النّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ حَق وَالْقِصَاْصُ فِيْمَا بَيْنَ الْخُصُومِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ حَق وَالْقِصَاْصُ فِيْمَا بَيْنَ الْخُصُومِ بِالْحَسنَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَق وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ الْحَسنَاتُ فَطُرِحَ السَّيئَاتُ عَلَيْهِمُ حَق مَا يُؤن .

(۳۱) قیامت کے دن ترازہ کے ذریعے اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش کوٹر حق ہے۔ قیامت کے دن
تنازعات کا فیصلہ کرتے وقت نیکیوں کے ذریعہ بدلہ دلایا جانا حق ہے اور
اگر ان کے کھاتے میں نیکیاں نہ ہو گی تو ان پر ان کے دعویداروں کے
گناہوں کا لاداجانا حق اور درست ہے۔

قیامت کے دن اعمال کو ترازہ میں تول کر وزن کیا جائے گا تا ہم اس کی کیفیت کیسی ہوگی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ وزن اعمال کی تائید موجو دہ دور کی جدید ترین ایجادات سے مخوبی ہو جا تی ہے، جیسا کے ہم آج کل بہت می غیر مادی چیزوں کی بیائش کے قابل ہو گئے ہیں۔ مثلا درجہ حرارت کو ما پنا ہوائی قوت اور رفتار کی بیائش اور مجلی کی مختلف اکا ئیوں جیسے وولٹ، واٹ، ایمئیر، اوہم وغیرہ کی بیائش وغیرہ وغیرہ۔

آج کل کی ایجادات ہے یہ بھی ہمارے مشاہدے میں آگیا ہے کہ ہماری ہر حرکت اور عمل اور ہماری ہر طرح کی آواز اپنے جملہ اتار چڑھاؤ اور تاثرات کے ساتھ ریکارڈ ہوتی ہے اور پھر جب اسے چاہیں دوبارہ دکھے کتے ہیں، حالانکہ ہم ان مقاصد کے لیے مادی چیزوں پر بھر وسہ کرتے ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں اللہ تعالی کا نظام ہر طرح کی خامیوں سے بالکل پاک ہے اور ذرہ برابراچھا یا برا عمل اس کے بال ریکارڈ ہونے سے نہیں کی سکتااور قیامت کے دن ہمارے تمام اعمال ہمارے سامنے آموجود ہوں گے ۔

قیامت کے دن نیکیوں اور برائیوں کا حماب و کتاب ہوگا اور جس کسی نے اس دنیادی زندگی میں دوسرول پر زیاد تیاں کی ہوں گی اس کی نیکیاں ان زیاد تیوں کا ادھار چکانے میں خرچ ہوں گی اور اگر پھر بھی اس کے ذمے پچھ حق تلفیاں اور ناانصافیاں باقی نے جائیں گی تو لوگوں کے گناہ اس پر لاد دیئے جائیں گے اور اس طرح اسے جنم میں پھینک دیا جائے گا۔

اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اس طرح کی صورت حال سے دوجار ہونے سے محفوظ ہونے کے لیے اس دنیا میں ظلم اور زیادتی کے ارتکاب سے مجائے۔ رَمِن

#### جنت اور جرہتم

(٣٧) وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُو ْقَتَانَ الْيَوْمَ لَا تَفْنِيَاْنَ آبَدًا وَلاَ تَمُو ْتُ الْحُورُ الْعَيْنُ أَبَدًا وَلاَ يَغْنِي عِقَابُ اللهِ تَعَالَىٰ وَتُوَابُهُ سَرْمَدًا .

(27) جنت اور (جنم کی) آگ (اللہ تعالی) کی دو الیم مخلوق چیزیں ہیں جو آج بھی موجود ہیں اور تبھی فنا نہیں ہوں گی۔ موٹی آنکھوں والی حوریں تبھی نہیں مریں گی۔ اللہ تعالی کی سزا اور اس کا تواب (جو وہ اینے ہندوں کو دے گا) تبھی فنا نہیں ہوں گے۔

جنت اور جنم کو اللہ تعالی نے انسانوں کو ان کے اعمال کی جزاء وسزا کے لیے تخلیق کیا ہے اور ان کے بارے میں قرآن اور احادیث نبوی میں جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں وہ محض بطور مثال ہمارے علم اور معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کی گئی ہیں۔ ورنہ حقیقت میں جنت کی نعمتوں کو الفاظ کا روپ دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس طرح جنت میں مومنین جن کیفیات سے سرشار ہوں گے انہیں الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہیں دنیا کی کسی بھی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی خواہ وہ نعمت ہو یا کیفیت ۔ یہی بات جنم کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے کہ اس کی ہولنا کی اور اذبیت کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی اس کیفیت کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی اس کیفیت کو الفاظ میں وہال جاسکتا ہے جس سے دوز خیوں کو دو چار ہونا پڑے گا۔

جنت اور جنت کی نعمتوں کو اور دوزخ اور دوزخ کے عذاب کو تبھی بھی فنا نہیں بلحہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں اور ابد تک رہیں گے۔

# ہدایت اور گھراہی ہنجانب اللہ ہیں

(٣٨) وَاللّهُ تَعَالَىٰ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ فَضْلاً مِنْهُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ عَدْلاً مِنْهُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ عَدْلاً مِنْهُ وَإِضْلاَ لَهُ خِذْلاَنَهُ وَتَفْسِيْرُ الْخِذْلاَنِ اَنْ لَا يُوفِقَ الْعَبْدَ اللهَ مَنْهُ وَإِضْلاً لَهُ خِذْلاَنَهُ مَنْهُ . وَكَذَا عُقُوبَةُ الْمَخْذُول عَلَى الْمَعْصِية . وَكَذَا عُقُوبَةُ الْمَخْذُول عَلَى الْمَعْصِية .

(۳۸) اللہ تعالی جے چاہتا ہے اپنے فضل وکرم سے ہدایت بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے عدل کی بعیاد پر گراہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالی کا کسی کو گراہ کر ان چھوڑ دینا ہے۔ سرگردان چھوڑ دینے کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا نہیں کرتا جن کے ذریعے سے وہ اس سے راضی ہوتا ہو، اور ایسا کرنا اس کی طرف سے عدل کے نقا ضول کے عین مطابق ہے۔ نیز گناہ کے ارتکاب پر ایسے سرگردان شخص کو سزا دینا بھی عین انصاف ہے۔

کسی کو ہدایت دینا یا گمراہ کرنا، دونوں اللہ تعالی کے اختیار میں ہیں۔ خدا کے عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ نہ تو کسی کو ہدایت کی تو فیق عطا کرے اور نہ ہی گراہی کی طرف اسے لے جائے بلحہ اس نے جب انسانوں کو فطرت کے مطابق پیدا کر کے انہیں عقل و شعور کے زیور سے آراستہ کر دیا ، نیز اچھے اور برے کی پیدا کر کے انہیں عقل و شعور کے زیور سے آراستہ کر دیا ، نیز اچھے اور برے کی

تمیز بھی دے دی تو اب یہ خود انسانوں کا کام ہونا چاہیے وہ خود کو برائی سے بچا کر نیکی کے کاموں پر لگائے رکھیں، یہ عین عدل کے مطابق ہے۔ تا ہم اللہ تعالیٰ بعض مدوں میں ان کے طبعی میلانات کی وجہ سے ان پر فضل و عنائت کرتے ہوئے انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی طرف سے اپنے بیدوں پر خصوصی عنایت ہوتی ہے جس کا دوسرے مدے عدل کی بنیاد پر اپنے لیے تقاضا نہیں کر سکتے۔

روسری طرف جو بدے اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایت سے محروم رہنے کی وجہ سے ہدایت کی توفیق نہ ملنے پر گمراہ ہو جاتے ہیں تو ان کی یہ گمراہی اللہ کی طرف سے عدل سے روگردانی اور ظلم کا بتیجہ نہیں بلعہ عین عدل ہے۔ اس لیے کہ ان کے اپنے طبعی میلانات ہی نے انہیں گمراہی کے راستے پر گامزن کیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کو گمراہی پر ماکل و مجبور نہیں کر تا بلعہ یہ ہر بدے میں موجود نفس امارہ کے کر توت ہیں جو اسے گناہ کی طرف ماکل کر تا رہتاہے تاہم ایسا بھی نفس امارہ کے کر توت ہیں جو اسے گناہ کی طرف ماکل کر تا رہتاہے تاہم ایسا بھی دوچار کر دیا ہے بلعہ اس کی سرکشی کو تفنی لوامہ کے ذریعہ متوازن بھی بنا دیا ہے۔ دوچار کر دیا ہے بلعہ اس کی سرکشی کو تفنی لوامہ کے ذریعہ متوازن بھی بنا دیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل کے تمام تقاضے پورے ہوجاتے ہیں۔ اب یہ معصر ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کر تا ہے۔

#### شيطان اور ساب ايمان

(٣٩) وَلاَ يَجُورُ أَنْ نَقُولُ إِنَّ شَيْطَانَ يَسْلُبُ الْإِيْمَانَ مِنَ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ قَهْرًا وَجَبْرًا وَلَكِن نَقُولُ الْعَبْدُ يَدَعُ الْإِيْمَانَ فَحِينَئِذٍ يَسْلُبُهُ مِنْهُ الشَّيْطَانُ .

(۳۹) یہ کہنا درست نہیں کہ شیطان بندوں اور مومن کا ایمان زبردستی چھن کیتا ہے۔ بلحہ ہمارا عقیدہ سے کہ بندہ ایمان کو ترک کر دیتا ہے، تب شیطان اسے اس سے چھین لیتا ہے۔ تب شیطان اسے اس سے چھین لیتا ہے۔

خدا کے باغی اور نا فرمانوں کا وہ گروہ جس کی قیادت ابلیس کے ہاتھوں میں ہے ! اس گروہ کے ہر رکن کو شیطان کما جاتا ہے خواہ وہ جنات میں ہے ہو یا انسانوں میں سے ۔اس کے علاوہ ہر انسان میں ایک شیطان چھیا ہوا ہوتا ہے جو اس کے نفس امارہ کو آکساتا رہتا ہے کہ اسے گناہ اور جرم پر مجبور کرے تاہم شیطان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھناکہ کسی کے ایمان کو سلب کر لینا اور اپنی قدرت اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھناکہ کسی کے ایمان کو سلب کر لینا اور اپنی قدرت اور طاقت سے کسی کو گناہ میں ملوث کر دینا اس کے اختیار میں ہے، درست نہیں۔ کیونکہ دو خداؤل کا تصور کہ ایک نیکی کا خدا ہے اور دوسرا بدی کا، اسلامی عقائد کے سراسر منانی ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہم خیر و شرکا خالق اللہ تعالی ہے۔ لہذا شیطان کا کام آکسانے اور ترغیب دینا ہے، اور جب کوئی شخص اس کے آکسانے میں آگر شیطان کا کام آکسانے اور دیتا ہے، اور جب کوئی شخص اس کے آکسانے میں آگر ایمان کو خود خود ترک کر دیتا ہے تو شیطان موقع غنیمت جان کر اسے ایمان سے ایمان سے ایمان کو خود خود ترک کر دیتا ہے تو شیطان موقع غنیمت جان کر اسے ایمان سے ایمان سے ایمان سے ایمان کو خود خود ترک کر دیتا ہے تو شیطان موقع غنیمت جان کر اسے ایمان سے ایمان سے ایمان کو خود خود ترک کر دیتا ہے تو شیطان موقع غنیمت جان کر اسے ایمان سے ایمان سے ایمان سے ایمان کو خود خود ترک کر دیتا ہے تو شیطان موقع غنیمت جان کر اسے ایمان سے ایمان سے ایمان کو خود خود ترک کر دیتا ہے تو شیطان موقع غنیمت جان کر ایمان کی ایمان سے ایمان کر ایمان سے ایمان کر ایمان سے ایمان کر ایمان سے ایمان کی ایمان کے ایمان کے ایمان کے ایمان کی ایمان کی ایمان کے ایمان کے ایمان کی ایمان کیمان سے ایمان کی ایمان کیمان سے ایمان کیمان کے ایمان کیمان کے ایمان کیمان کیمان

زیادہ سے زیادہ دور لے جانے کی کوشش شروع کر دیتا اور اسے ہر وقت ورغلاتا رہتا ہے تاکہ اس کا نفس لوامہ (ضمیر) اسے ایمان و ہدایت کی طرف ماکل نہ کرے۔

nitip. Ine lie indica

Click For More Books

### سنکر نکیر اور عذاب قبر

( • ٤) وَسُؤَالَ مُنْكُرٍ وَ نَكِيْرٍ حَقَ كَائِن فِي الْقَبْرِ وَإِعَادَةُ اللهُوهِ وَعَذَابُهُ حَق اللهُوهِ عَلَمُ اللهُوهِ وَعَذَابُهُ حَق اللهُوهِ وَعَذَابُهُ حَق اللهُوهِ وَعَذَابُهُ حَق كَائِن لِلكُفَّارِ كَلَّهُمْ وَلِبَعْضِ عُصَاقِ الْمُؤمِنِيْنَ حَق جَائِز لَا .

(۴۰) منکر اور نکیر کا قبر میں (مردے سے) سوال کرنا حق ہے اور ایبا ہوتا ہے۔ قبر کا مردے کو ہوتا ہے۔ قبر کا مردے کو دبانا اور قبر کا عذاب تمام کفار اور بعض نافرمان مئومنین کے لیے حق ہے اور ایبا ہوتا ہے۔

مرنے کے بعد سے لیکر قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے تک کا عرصہ عالم برزخ کملاتا ہے ، جو گویا اس دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان ایک عارضی دور ہے۔اس عارضی دور بیں انسان کی روح اس کے جہم سے الگ رہتی ہے ۔ اس دوران اللہ کے مقرب اور نیک ہدوں کی روحیں مقام علیّن میں رہتی ہیں۔ جبکہ کفار و مشرکین اور برے لوگوں کی روحیں مقام سجین میں قید رہتی ہیں۔ اس جدائی کے باوجود روح کا اپنے جہم سے ایک طرح کا تعلق اور ناتا بر قرار رہتا ہے، خواہ جہم صحیح سالم حالت میں قبر میں موجود ہو، اسے جانور چیر پھاڑ کر کھا گئے ہوں یا اسے جلا کر راکھ کر دیا گیا ہو۔ کیونکہ سائنس نے ثامت کر دیا ہے کہ مادہ کو فنا نہیں ہے۔ اس کی حالت تبدیل ہو سکتی ہے، وہ مختلف اجزاء میں مادہ کو فنا نہیں ہے۔ اس کی حالت تبدیل ہو سکتی ہے، وہ مختلف اجزاء میں بھر سکتاہے اور نئے نئے مرکبات میں ڈھل سکتاہے حتی کہ عناصر ایمٹوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے باوجود مادہ ختم نہیں ہوتا۔ دوسری طرف عالم میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے باوجود مادہ ختم نہیں ہوتا۔ دوسری طرف عالم میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے باوجود مادہ ختم نہیں ہوتا۔ دوسری طرف عالم میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے باوجود مادہ ختم نہیں ہوتا۔ دوسری طرف عالم میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے باوجود مادہ ختم نہیں ہوتا۔ دوسری طرف عالم میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے باوجود مادہ ختم نہیں ہوتا۔ دوسری طرف عالم میں

برزخ میں منکر اور نکیر کا مردے سے سوالات کرنا، روح کا مردے میں لوٹایا جانا اور مردے کا عذاب سے دوچار ہونا قرآن و احادیث صحیہ سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں عالم برزخ کے عذاب کے سلسلے میں دو آیتیں واضح طور پر

اس کی شاہر ہیں:

(۱) سورة غافر (مومن) میں موٹی کا فرعون اور آل فرعون سے مقابلے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: پس اللہ تعالیٰ نے اسے (موی می کو) ان کے کر وفریب کے شرسے بچالیا اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھر لیا۔ وہ صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت کا دن ہوگا (تو کما جائے گا) آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو۔ (۲۲، ۲۵، ۲۵،۰۳) اس آیت کریمہ کے مطابق قیامت کے دن سے پہلے آل فرعون صبح و شام جنم کی آگ کے پاس لا کر انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے محمد اواصلی شھکانا اور یہ چیز ایک برے عذاب کی صورت میں ہر وقت انہیں شدید اذیت سے دوچار رکھے گی اور کسی پل انہیں چین نصیب نہیں ہوگا۔ یہ ہے عالم برزخ کاعذاب جے اجادیث میں جنم کی کھڑ کی کھول دینے سے تعمیر کیا گیا ہے۔

(۲) دوسری آیت سور قنوح کی ہے جس میں قوم نوح کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے: ان کے گناہوں کے سبب انہیں ڈیو دیا گیا، پھر انہیں آگ میں جھونک دیا گیا ہے: ان کے گناہوں کے سبب انہیں ڈیو نے اور آگ میں جھونک دینے دیا گیا ہے: (۱،۲۵) اس آیت کریمہ میں انہیں ڈیو نے اور آگ میں جھونک دینے کے دونوں صینے ماضی کے ہیں، یعنی غرقاب کرنے کے ساتھ ہی انہیں آگ میں ڈال دیا گیا۔

اگر عالم برزخ میں مردوں کو عذاب نہ ہوتا تو غرق کرنے کا صبغہ ماضی کا اور آگ میں ڈالنے کا صیغہ لازماً مضارع بینی مستقبل کا لایا جاتا۔ ان دو آیات کے علاوہ متعد د صحیح احادیث میں عالم بر زخ کے احوال کا ذکر موجود ہے۔

# صفات باری تمالی اور غیر عربی الفاظ

(13) وَكُلُّ شَى ْعِ ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ بِالْفَارِ سَيَّةِ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَزَّ اسْمُهُ فَجَائِز ُ الْقَوْلُ بِهِ سِوَى الْيَدِ بِالْفَارِ سِيَّةِ وَيِجُوزُ تَعَالَىٰ عَزَّ اسْمُهُ فَجَائِز ُ الْقَوْلُ بِهِ سِوَى الْيَدِ بِالْفَارِ سِيَّةِ وَيِجُوزُ أَنْ يُقَالَ بَرُوى خُدَائَ عَزَّ وَجَلُ بِلَا تَشْبِيهٍ وَلاَ كِيْفِيَّةٍ.

(۱۲) الله تعالی کی وہ تمام صفات جن کا ذکر علماء نے فارسی زبان میں کیا ہے ان صفات کا اپنی گفتگو میں استعال کرنا جائز ہے ، ماسوائے فارسی میں ہاتھ کے لیے مستعمل لفظ کے ۔لہذا "خدائے عزوجل کے روئے مبارک کی فتم" جیسے الفاظ استعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن اس طرح کے الفاظ بغیر کسی تثبیہ اور کیفیت کے استعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن اس طرح کے الفاظ بغیر کسی تثبیہ اور کیفیت کے استعمال کرنے جا ہمیں۔

اللہ تعالیٰ کے بھن ذاتی اور فعلی صفات ایس بیں جن کی حقیقت کے بارے میں کچھ کمنا مشکل ہے۔ اس لیے ہم ان کے اس مفہوم پر ایمان رکھتے ہیں جو ان صفات کے لیے عربی میں مستعمل الفاظ سے فوری طور پر ذہن میں آتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ، چرہ اور نفس وغیرہ جیے الفاظ کااستعال ۔ تاہم جیسا کے اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ، چرہ ان الفاظ سے ہو بہو وہی چیزیں مراد نہیں لے سکتے جو بہلے بیان ہو چکا ہے، ہم ان الفاظ سے ہو بہو وہی چیزیں مراد نہیں لے سکتے جو انسانوں کے لیے مخصوص ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ: وجہ: یعنی چرہ کا انسانوں کے چرہ کی طرح اللہ استعال ان معنوں میں ہرگز نہیں ہے کہ العیاذ با للہ انسانوں کے چرہ کی طرح اللہ استعال ان معنوں میں ہرگز نہیں ہے کہ العیاذ با للہ انسانوں کے چرہ کی طرح اللہ

کا چرہ ہے، کیونکہ اللہ تشبیہ سے پاک اور ماوراء ہے۔ تاہم اللہ کا چرہ ہے ضرور، جس کی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔

عربی زبان کے سواد گرزبانوں میں اللہ تعائی کی صفات کے لیے مستقل عربی الفاظ کا ترجمہ البتہ نمایت ہی احتیاط کا متقاضی ہے ۔ کیونکہ بھض او قات ایک زبان میں مستعمل الفظ کا مفہوم و معنی ای چیز کے لیے کی دوسری زبان میں مستعمل لفظ کے مفہوم و معنی ہے متغایر ہو سکتا ہے ۔ اس لیے کہ ہر زبان میں مستعمل بعض الفاظ کے بیچھے پورا ایک تاریخی پس منظر ہو تا ہے جس سے ان الفاظ نمیں کیا جا سکتا ۔ مثل کلمہ " خیرباد" کمنا کی کو الوداع کمنا اور کسی چیز کو ترک کرنے کے معنی میں بولا جاتا ہے ، اور دیکھنے میں آیا ہے کہ اسے بری عاد توں کو ترک کرنے کرنے کے معنی میں بولا جاتا ہے ، اور دیکھنے میں آیا ہے کہ اسے بری عاد توں کو ترک کرنے کے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جسے "اس نے چوری کی عادت کو خیر باد کما " وغیرہ ۔ حالانکہ "خیر باد" کا لفظی معنی ہے "خیریت سے رہو" یا شخیریت ہو"۔ گویا یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے اور ظاہر ہے کہ چوری کی عادت کے "خیریت ہو"۔ گویا یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے اور ظاہر ہے کہ چوری کی عادت کے نے یہ دعا کرنا کہ "تم خیریت سے رہو" چندال مناسب نہیں ہے۔

اس بنا پر فاری زبان میں ہاتھ کے لیے دست کا جو لفظ مستعمل ہے اسے اس کے مقابل عرفی لفظ ید کے لیے اس وقت استعمال کرنا جب اس سے ید اللہ یعنی اللہ کا ہاتھ مراد ہو، درست نہیں ہو گا۔ البتہ دوسری صفات کے لیے مستعمل فارس الفاظ استعمال کیے جا کتے ہیں۔ اس طرح فارس کے علاوہ غیر زبانوں کو اس کے مقابل عربی الفاظ کی جگہ استعمال کرنے سے پہلے ضروری چھان بین کر لینی کے مقابل عربی الفاظ کی جگہ استعمال کرنے سے پہلے ضروری چھان بین کر لینی جائے۔

lick For More Books

### قرب اور بما خلاونای

(٢٤) وَلَيْسَ قُرْبُ اللهِ تَعَالَىٰ وَلَا بُعْدُهُ مِنْ طَرِيْقِ طُول الْمَسَافَةِ وَقَصْرِهَا وَلَكِنْ عَلَى مَعْنَى الْكَرَاْمَةِ وَالْهَوَاْنِ. وَالْمُطِيْعُ قَرِيْبُ وَقَصْرِهَا وَلَكِنْ عَلَى مَعْنَى الْكَرَاْمَةِ وَالْهَوَاْنِ. وَالْمُطِيْعُ قَرِيْبُ مَعْنَى الْكَرَاْمَةِ وَالْهَوَاٰنِ . وَالْمُطِيْعُ قَرِيْبُ وَالْمُعَدُ وَالْإِقْبَالُ يَقَعُ عَلَى الْمُنَاجِى مِنْهُ بِلَا كَيْفِي وَالْقُرْبُ وَالْبُعْدُ وَالْإِقْبَالُ يَقَعُ عَلَى الْمُنَاجِى وَكَذَلِكَ جَوَارُهُ فِى الْجَنَّةِ وَالْوَقُوفُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِلاَ كَيْفِيَّةٍ .

(۳۲) الله تعالی کی قربت اور بعد سے فاصلوں کی دوری یا نزد کی مراد اعزاز واکرام اور ذلت و خواری ہے۔ لہذا اطاعت گزار الله تعالی کے قریب ہوتا ہے گر اس قربت کی کیفیت معلوم نہیں ۔ اور گناہ گار الله تعالی سے دور ہوتا ہے گر اس کی کیفیت معلوم نہیں۔ قربت یا دوری یا پیش قد می کرنے جیسے امور کا اعتبار الله تعالی کے حضور مناجات کرنے والے بعدے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تعالی کے حضور مناجات کرنے والے بعدے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس طرح جنت میں اس کا الله تعالی کے جوار میں ہونا یا اس کے حضور کھڑے ہوئے ہوئے ہوئے۔ کھڑے ہوئے سے بھی کی مراد ہے، البتہ ہم ان کیفیات کو نہیں جائے۔

الله تعالی کی نبیت کی بنا پر فاصلول اور جنتول یا سمتول کا معاملہ بظاہر البحن کا باعث کا بنا ہے ہوتا ہے جو محدود باعث نظر آتا ہے۔ کیونکہ فاصلول اور جہات کا تعلق اجسام ہے ہوتا ہے جو محدود

ہوتے ہیں۔

خواہ وہ کتنے ہی ہوے، لیے اور چوڑے اجسام ہی کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ کیس نہ کہیں وہ جاکر ختم ہو جاتے ہیں اور وہی ان کی آخری حد ہوتی ہے اور اس طرح شش جہات سے ان کے حدود متعین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی چونکہ جسم اور جسم کی فامیوں سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ لامحدود بھی ہیں للذا اس کی نسبت سے قرآن مجید اور احادیث میں اس سے قریب ہونے یا دور ہونے یا اس کے آسان دنیا پر نزول اجلال فرمانے جیسے میانات الجھاؤ کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن اگر چند ضروری باتیں ذہن نشین کرلی جائیں تو اس الجھن کا دور ہونا کچھ مشکل نہیں:

ا۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسان کا نور ہے۔ نور اور روشنی اور طاقت کے مجموعے کو کہتے ہیں ۔ گویا اللہ تعالیٰ کی روشنی اور طاقت نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے اور اس لامحدود کا نتات کا کوئی گوشہ ایبا نہیں ہے جمال اللہ کا نور موجود نہ ہو ۔ یعنی اللہ کا نور ہر جگہ ، ہر طرف ، ہر سمت جلوہ ریز ہے البتہ کہیں مستور و نمال ہے اور کہیں ظاہر و عیال ہے۔

1۔ اللہ کی رحمت اور فضل و عنایت کی مثال اس ابر بارال کی طرح ہے جو کہیں کھل کر برستی ہے اور موسلا وھار بارش سے ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے اور کہیں یہ ندلباندی ہوتی ہے اور محض بھوار سے ہوا کی گرد بیٹھ جاتی ہے اور اس میں خنگی بیدا ہو جاتی ہے۔

س۔ اللہ کی قرمت اور دوری کے حوالے سے فاصلوں اور جمات کا تعلق خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں ہے بلعہ اس کا تعلق بندوں کے حوالے سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا نور تو ہر طرف موجود ہے اور اس کی رحمت ہر سو بھیلی ہوئی ہے تاہم مقرب بندوں پر اس کا نور ان کے حسب مراتب جلوہ ریز ہوتا رہتا ہے اور اس کی رحمت کا فیضان موسلادھار بارش کی صورت اختیار کر جاتا ہے جے ہم اس کی قربت

ے تعبیر کرتے ہیں جبکہ گناہوں کے تجابات اللہ کے نور کو گناہ گاروں سے مستور کر دیتے ہیں اور اس کی رحمت کے فیضان کو پھوار کی حد تک کم کر دیتے ہیں اور اس کی رحمت کے فیضان کو پھوار کی حد تک کم کر دیتے ہیں اور اس سے دوری سے تعبیر کرتے ہیں۔

و الله اعلم بالصواب

EEP.

# قرآن ہجید کے آیات فضیلت ہیں برابر ہیں

(٤٣) وَالْقُرْآنُ مَنَزَّلُ عَلَىٰ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيْ الْمَصَاْحِفِ مَكْتُوب وَآيَات الْقُرْآنِ فِيْ مَعْنَى الْكَلَامِ كُلُهَا مُسْتَوِيَة فِي الْفَضِيْلَةِ وَالْعَظَمَةِ . إِلّا أَنَّ لِبَعْضِهَا فَضِيْلَةَ الذِّكْرِ وَفَضِيْلَةَ الْمَدْكُورِ مِثْلُ آيَةِ الْكُرْسِيِّ لِأَنَّ الْمَدْكُوْرَ فِيْهَا جَلَاْلُ وَفَضِيْلَة الْمَدْكُور مِثْلُ آيَةِ الْكُرْسِيِّ لِأَنَّ الْمَدْكُور فِيْهَا جَلَالُ اللّهِ تَعَالَىٰ وَعَظَمَتُهُ وَصِفَاتُهُ فَاجْتَمَعَت فِيْهَا فَضِيْلَة الذِّكْرِ فَحْسَبُ مِثْلُ اللّهِ تَعَالَىٰ وَعَظَمَتُهُ وَصِفَاتُهُ فَاجْتَمَعَت فِيْهَا فَضِيْلَة الذِّكْرِ فَحَسَبُ مِثْلُ اللّهِ تَعَالَىٰ وَعَظَمَتُهُ وَصِفَاتُهُ فَاجْتَمَعَت فِيها فَضِيْلَة الذِّكْرِ فَحَسَبُ مِثْلُ اللّه تَعَالَىٰ وَعَظَمَتُهُ وَصِفَاتُهُ فَاجْتَمَعَت فِيها فَضِيْلَة الذِّكْرِ فَحَسَبُ مِثْلُ اللّهُ وَهُمُ الْكُفَّارِ وَلَيْسَ لِلْمَذْكُور فِيْهَا فَضِيْلَة أَلْدَكُر وَفَضِيْلَة الْمُذَكُور فِيْهَا فَضِيْلَة الدِّكُو وَصَفِيْلَة الْمَد عَلْكُونَا وَكُولُونَ فِيها فَضِيْلَة اللّه كُو فَحَسَبُ مِثْلُ قَصَّة الْكُفَّار وَلَيْسَ لِلْمَذْكُور فِيْهَا فَضِيْلَة أَلْهُ مَا الْكُفَّار . وَكَذَلِكَ قَلَالُمُ مَاء وَالْفَضْلُ لَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(۳۳) قرآن مجید سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور مصاحف میں لکھا ہوا موجود ہے۔ قرآن مجید کی تمام آیات کلام اللہ ہونے کی بناء پر فضیلت و عظمت کے اعتبار سے برابر ہیں۔ البتہ بعض آیات میں کلام اور مذکور کلام ہر دو عظمت و برتری والے ہوتے ہیں جیسے آیت الکرسی میں جو پچھ مذکور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور صفت مقدسہ ہیں لہذا آیت الکرسی کے لیے خود کلام اللہ ہونے کی فضیلت کے ساتھ

ساتھ مندرجات و مضمون کلام کی نضیلت بھی کیجا ہوگئی ہے۔ جبکہ بھن آ یات کی نضیلت و عظمت کے لیے ان کاکلام اللہ ہوناہی کافی ہے۔ جیسے وہ آیات جن میں کفار کا بیان ہے۔ کیونکہ ان آیات میں جن کا ذکر ہورہا ہے وہ کفار ہیں جنہیں کچھ بھی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تمام نام اور اس کی تمام صفات فضیلت و عظمت میں برابر ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔

کسی بھی کلام یا تحریر کے مقام و مرتبہ کو متعین کرنے میں دو باتیں نمایت ہی اہم ہوتی ہیں : اول وہ کلام یا تحریر کس شخصیت کی ہے ۔اور دوم اس میں جو کچھ ہیان کیا گیا ہے اس کا موضوع کیا ہے ؟ صاحب کلام یا تحریر کی ہستی جس قدر جلیل القدر ہوگی کلام یا تحریر کی حیثیت اسی قدر بلند و ہر تر ہوگی ۔ اور اس کلام اور تحریر کے وہ حصے خصوصیت کے ساتھ اہمیت اور قدر و قیمت کے حامل ہو گئے جن میں کسی عظیم سوچ اور فکر کو اجاگر کیا گیا ہو، کوئی اچھو تا خیال پیش کیا ہو ار ہنمانی و ہدایت کے لیے رہنما اصول فراہم کیے گئے ہوں۔

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شخصیت اور ہستی کی عظمت و جلالت مرتبت کسی دلیل کی مختاج نہیں ہے۔ للذا قرآن مجید سارا کا سارا بلند پایہ اور جلیل الشان کلام ہے۔ تاہم قرآن مجید کے وہ جصے دوہری فضیلت کے حامل ہیں جن میں لوگوں کو رشدو ہدایت کی موضوع سخن بایا گیا ہے، ان کے فکر و خیال کو مصمیز کرنے کا مواد موجودہے ، یا رب زوالجلال کی عظمت کو بیان کیا۔

Click For More Books

### اولار سول الطلق

(٤٤) وَقَاْسِم وَطَاهِر وَابْرَاْهِيْمُ كَانُو بَنِيَّ رَسُو لِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَاطِمَةُ وَرُقَيَّةُ وَزِيْنَبُ وَأُمُّ كُلْثُومٍ كُنَّ جَمِيْعًا بَنَاتِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ.

(۱۹۲۷) قاسم ، طاہر اور ابراہیم نبی کریم کے بیٹے اور فاطمہ ، رقیہ ، زینب اور ام کلثوم سب کی سب آب کی میٹیاں تھیں ۔

بعض افراد اور فرقوں پر تعصب کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ وہ تاریخی حقائق اور ٹھوٹ سچائیوں تک کا انکار کر دیتے ہیں۔ عقل کے یہ اندھے صداقت کی چکا چوند روشنی سے بچنے کے لیے ضلالت و گراہی کی تاریکیوں میں چھپنے ہی میں عافیت سمجھتے ہیں اور سدا انہی تاریکیوں میں بھمجتے رہتے ہیں۔

نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا اور آپ کے تین بیٹے اور چار بیٹیاں تھیں ۔ سوائے اہراہیم کے باتی ساری اولاد ام المئو منین خد بجة الکبریٰ سے ہوئی۔ نبی کریم نے اپنے بیٹے قاسم کی نبیت سے ابو القاسم کنیت اختیار فرمائی تھی ۔ آپ کے بیٹے طاہر کا دوسرا نام عبداللہ تھا ۔ آپ کے تینوں بیٹے کم عمری ہی میں اللہ کو بیارے ہو گئے تھے۔ البتہ آپ کی چاروں بیٹیاں بردی عمر کو پہنچیں اور اللہ تعالیٰ نے انھیں اولاد سے نوازا۔

آپ کی دو بیٹیال حضرت رقیہ" اور حضرت ام کلثوم" کیے بعد دیگر ہے حضرت عثال بن عفال اُ کے نکاح میں آئیں اور انھیں ذوالنورین کا لازوال شرف عطا

کر گئیں۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرائی شادی آپ کے پچا زاد بھائی علی بن ابی طالب ہے ہوئی۔ بی کریم ان دونوں سے بے انتا محبت کرتے تھے۔ کیونکہ علی کی پرورش خود نبی کریم نے کی تھی اور آپ ان پر بہت اعتاد کرتے تھے۔ رسول اکرم علی کے دونوں نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسن سے بہت پیار تھا جو صورت و سیرت میں ہوبہو اپنے نانا پر گئے تھے۔

Click For More Books

## عقائلا اور ان کی پہچان

(63) وَإِذَا أَشَكِلَ عَلَى الْإِنْسَانِ شَيْءُ مِّنْ دَقَاْيِقِ عِلْمِ التَّوْحِيْدِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يَعْتَقِدْ فِي الْحَالِ مَا هُوَ الصَّوَاْبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَىٰ فَإِنَّهُ يَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يَعْتَقِدْ فِي الْحَالِ مَا هُوَ الصَّوَاْبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَىٰ إِلَىٰ أَنْ يَجِدَ عَالِمًا فَيَسَأَ لَهُ . وَلَا يَسْعُهُ تَاْخِيْرُ الطَّلَبِ وَلاَ يُعْذَرُ بِالْوَقْفِ فِيْهِ وَيَكُفُرُ إِنْ وَقَفَ .

(۳۵) اگر کسی انسان پر توحید کے علم کی باریکیوں میں سے کسی بات کا سمجھنا دشوار ہو تو اسے چاہیے گر فوری طور پر وہ اس کی صحیح اور درست تفصیلات خدا کے سپر دکرتے ہوئے اجمالی طور پر ایمان لے آئے تاو فتیکہ اسے کوئی عالم مل جائے جس سے وہ درست معلومات و تفصیلات جان لے لیکن اس سلسلے میں کسی فتم کی تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں اور نہ ہی توقف کرے گا تاجہ اگر وہ توقف کرے گا توکافر ہو جائے گا۔

اب تک کی تفصیلات سے عقیدہ کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔
سے تو یہ ہے کہ اعمال کے سلسلے میں کو تاہی کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے اور اس سے
درگز ہو سکتا ہے لیکن عقیدہ کے سلسلے میں کسی بھی قتم کی کو تاہی اور غفلت تا قابل
معافی ہے۔ اس لیے کہ تمام اعمال کا دارومدار ہی عقیدہ پر ہے اور عقیدہ اعمال کے

لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ للذا اگر عقیدہ درست نہ ہو تو اعمال کی پوری عمارت نا قابل اعتبار قراریائے گی۔بقول شاعر:

> خشت اول چوں نهد معمار سج تا شریامی رود د یوار سج

لین انھتی اگر معمار عمارت کی اینٹ میڑھی رکھ دے تو آسان تک دیوار میڑھی ہی اٹھتی چلی جائے گی۔

قرآن مجید میں متنا زور عقیدہ کی درسی پر دیا گیا ہے شاید ہی کمی اور بات پر دیا گیا ہو۔ قرآن کریم کا ایک تمائی حصہ تو محض عقیدہ توحید سے متعلق ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں سورہ اخلاص کو قرآن کریم کے ایک تمائی کے برابر قرار دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے ایک تمائی میں جو پچھ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ سورے اخلاص میں سمو دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں توحید کے علاوہ رسالت، آخرت، قیامت، جنت اور جہنم کے حوالے سے سینکروں آیات مبارکہ موجود ہیں۔ اس کے بر عکس اعمال سے متعلق آیات الاحکام کی تعداد جمشل پانچ سو کے لگ تھگ

لہذا یہ ہر مومن کا فرض کے کہ وہ اپنی اولین فرصت میں اپنے عقیدہ کو درست کرنے اور اس کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے اور جب تک کسی صاحب علم سے درست معلومات حاصل نہیں کرتا ان پر اجمالی طور پر ایمان رکھے تا ہم اس سلسلے میں بے جا تا خبر اور لاپر واہی کے مر تکب ہونے سے خود کو چاہیے۔

#### واقعه مصراح

(٢٦) وَخَبْرُ الْمِعْرَاجِحَقُّ وَمَنْ رَدَّهُ فَهُو َمُبْتَدِعٌ صَالٌّ.

(۳۷) معراج کی روایت درست اور حق ہے۔ اس کا منکر بدعتی اور گمراہ ہو گا۔

واقعہ معراج کے دو جھے ہیں: حصہ اول کا تعلق مکہ کرمہ میں المسجد الحرام سے بیت المقدی میں المسجد الاقصی تک کے سفر سے ہے جس کا ذکر خود قرآن مجید میں سورہ الاسراء کی ابتدائی آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔ رات کے اس سفر کا انکار کفر ہے، کیونکہ اس کا ذکر خود اللہ تعالی نے اپنے کلام میں کیا ہے اور کلام اللہ کے کسی بھی جھے کی تکذیب اور اسے جھٹلانا کفر ہے۔

دوسرا حصہ بیت المقدس میں مجداقصی ہے آسانوں تک اور وہاں سے سدرة المنتی تک کے سفر کا ہے جس کا ذکر صحیح اور صریح احادیث میں پوری تفصیلات کے ساتھ آیا ہے۔ اس کے انکار کی صورت میں اگرچہ کی کو کافر نہیں ٹھسرایا جا سکتا تا ہم یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہو گی اور ایمان کی کمزوری آدمی کو بدعات اور گراہی میں مبتلا کرنے کا باعث ہو تی ہے، لہذا اس سے خود کو بچاتا چاہئے۔ ضروری نہیں کہ ہر بات جو ہماری عقل میں نہ آسکے وہ غلط اور جھوٹی ہو۔ کیونکہ عقل کا دائرہ کار نمایت محدود ہے۔ وہ محض مادی اشیاء اور طبی امور کا ادراک کر سکتی ہے۔ فیر مادی اور ماورائے طبعیات اشیاء کا ادراک اس کے ہس کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ عقل اپنی معلومات کے لیے حواس خمسہ پر ہمر وسہ کرتی ہے اور انہی سے حاصل شدہ معلومات کا تجربہ کرکے نتائج اخذ کرتی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ حاصل شدہ معلومات کا تجربہ کرکے نتائج اخذ کرتی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ مارے حواس خمسہ کا دائرہ کار نمایت ہی محدود ہے۔ یہی وجہ ہے کے اللہ تعالی نے ہمارے حواس خمسہ کا دائرہ کار نمایت ہی محدود ہے۔ یہی وجہ ہے کے اللہ تعالی نے

ہماری رہنمائی کے لیے اور عقل کی مدد کے لیے و حی و الهام کا طریقہ منتخب افراد کے ذریعے ہماری رشدوہدایت کا انتظام کیاہے۔

یہ واقعہ معراج ہی ہے جس کی تقدیق پر حضرت ابد بحرکو الصدیق کا شہرہ آفاق خطاب ملا جو خود اللہ تعالی کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا۔

علامہ اقبال اس واقعہ کے بارے میں کہتے ہیں:

سبق ملاہے بیہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

نبی آخرالزمال صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے مجزات مثلا شق الصدر، شق القمر اور معراج وغیرہ دراصل الفس و آفاق کی تسخیر کی عملی پیش گوئیاں تھیں جنیں جدید سائنس ایک ایک کر کے سے ثابت کرتی جارہی ہے۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

## علامات قيامت

(٤٧) وَخُرُوْجُ الدَّجَّالِ وَيَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ وَطَلُوْعُ الشَّمْسِ فَنْ وَخُرُوْجُ الدَّجَّالِ وَيَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ وَطَلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنَزُولُ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنَ السَّمَاءِ وَسَائِرُ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنَزُولُ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنَ السَّمَاءِ وَسَائِرُ عَلَى مَا وَرَدَتُ بِهِ الْآخْبَارُ الصَّحِيْحَةُ عَلَى مَا وَرَدَتُ بِهِ الْآخْبَارُ الصَّحِيْحَةُ عَلَى مَا وَرَدَتُ بِهِ الْآخْبَارُ الصَّحِيْحَةُ حَقَّ كَائِنَ وَاللّهُ تَعَالَىٰ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ.

(27) وجال کی آمد، یا جوج ماجوج کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسان سے نازل ہونا اور دیگر تمام علاماتِ قیامت جن کا ذکر صحیح احادیث اور مستند روایات میں آیا ہے سب سے اور حق ہیں اور ہو کر رہیں گے۔

۔ یہ ایت اللہ بعالی جس کو جاہتا ہے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ہدایت عطا فرما تا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کے بارے میں بوچھا گیاکہ کب آئے گی، تو آپ نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ تاہم علامات قیامت کے سلسلے میں پچھ عمومی اور پچھ مخصوص قتم کے واقعات و حادثات کے بارے میں آپ نے اپنی امت کو ضرور باخبر کیا ہے۔ ان واقعات و علامات کے سلسلہ میں کتب حدیث میں صحیح احادیث موجود میں جن میں سے بعض کی حیثیت قرآن کریم میں ندکور میں حقی حادیث موجود میں جن میں سے بعض کی حیثیت قرآن کریم میں ندکور

آیات کی تفیر و تشریح کی ہے اور بعض میں آپ نے وحی غیر متلوکی بنیاد پر اپنے صحابہ کرام کو کسی واقعہ یا حادثہ سے آگا ہ فرمایا جو قیامت کے قرب کی نشانی ہوگی۔ ان تمام پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔

﴿ وما علينا الاالبلاغ ﴾

neter. In the many of the state of the state

THE THE PROPERTY.



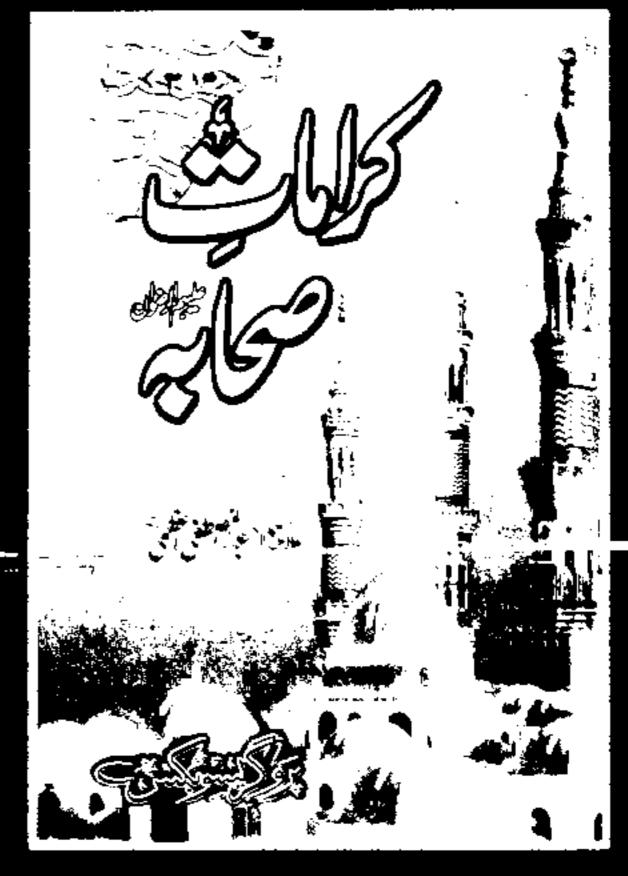





6085



Tel:042-37124354 Fax:042 37352795

. يوسف مَاركميت عزني سطريك وأردو بازار و لا يهور